الحريث في السيالمر www.KitaboSunnat.com

مولانا إذ الكام آواد

#### بسرانهالجمالح

## معزز قارئين توجه فرمانس!

كتاب وسنت دافكام يردستياب تنام اليكرانك كتب .....

مام قاری کے مطالع کے لیے ہیں۔

مجلس التحقیق الاسلامی کے علائے کرام کی با قاعدہ تصدیق واجازت کے بعد آپ لوڈ (Upload)

کی جاتی ہیں۔

وعوتی مقاصد کی خاطر ڈاؤن لوڈ، پرنٹ، فوٹو کا پی اور الکیٹر انک ذرائع سے محض مندر جات نشروا ثناعت کی مکمل احازت ہے۔

#### ☆ تنبيه ☆

🛑 کسی بھی کتاب کو تجارتی پامادی نفع کے حصول کی خاطر استعال کرنے کی ممانعت ہے۔

ان کتب کو تجارتی یادیگرمادی مقاصد کے لیے استعال کر نااخلاقی ، قانونی وشرعی جرم ہے۔

﴿اسلامى تعليمات يرمشتل كتب متعلقه ناشرين سے خريد كر تبليغ دين كى كاوشوں ميں بعر پورشر كت افقيار كرين ﴾

🛑 نشرواشاعت، کتب کی خرید و فروخت اور کتب کے استعال سے متعلقہ کسی بھی قشم کی معلومات کے لیے رابطہ فرمائیں۔

kitabosunnat@gmail.com www.KitaboSunnat.com

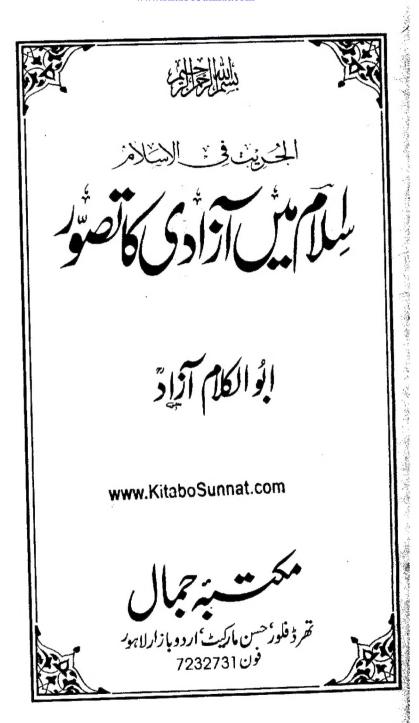

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| على معلى المعلى |   |
| نام كتاب: اسلام مين آزادي كانصور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
| نام مصنف: مولانا ابوالكلام آزاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
| اہتمام: میاں شبیراحد کھٹانہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| ناشر: مكتبه جمال الامور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |
| مطبع: اصغر برليس، لا بور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |
| تعداد: پانچ سو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| 大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
| طخكاية: في ١٩٩ . ع ما دُل اوَان ال اور الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| 21.46.42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |
| مكت برحمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
| تقر ذ فلور حسن ماركيث اردو بإزار ٔ لا بهور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
| فون: 7232731                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
| Email: maktaba_jamal@email.com<br>maktabajamal@yahoo.co.uk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |

# فهرست مندرجات

| ۳۲         | كانخيل عموى              |    |                                    |
|------------|--------------------------|----|------------------------------------|
| **         | نظام جمہور کا تیسرا رکن  | ۵  | بيش غظ انضل حق قرشي                |
| ۳۴         | حضرت امير كي تصريح       | 9, | الحريت في الاسلام                  |
| ro         | یزید کی خلافت سے انکار   | 10 | ایک دوسراگروه                      |
| ۳۹         | بنوأمتيه                 | 14 | نظام حكومت إسلامي                  |
| 77         | طریق بیعت بقیهٔ شوری ہے  | łA | ظهرالفسأ دفى البروالبحر            |
| <b>r</b> z | فقهاو متكلمين            | ** | تأسيس اصلاحات حكومت                |
|            | عام كتب عقائد موجوده     | ۲۳ | نظام جمهوريه                       |
| <b>~</b> 9 | اورنظام حكومت اسلاميه    |    | حکومت جمہور کی ملک ہے،وہ           |
|            | دوسری بحث                | ۲۳ | ذاتی یا خاندانی ملک نہیں           |
| ٠,         | مساوات جقوق ومال         |    | تمام اہل ملک کے مراتب حقوق،        |
| اس         | انك لعلى خلق عظيم        | ra | قانون اورقواعد مملكت ميں مساوي ہيں |
| ٣٢         | خلیفهٔ اسلام کے اختیارات | 12 | جبله بن اليهم الغساني              |
| ۳۳         | خلیفهٔ وقت کےمصارف       | 7/ | خودآ مخضرت عظا كالسوة حسنه         |
| ra         | شاه انگلستان کی شخواه    | 17 | غلام أورآ تا                       |
| 4          | شهنشاه جرمنى             | 19 | صحابه كاطرزعمل                     |
| <b>ም</b> ዝ | خليفة اسلام كيمصارف      | ۳• | مساوات قانونی کی ایک مثال وحید     |
|            | حضر - معانی تص کان       |    | خلیفه کوّل کلاعلان اور میاواری     |

公然是養養養 三八名 老者以上有其五八

| 44   | حریت دائے ایک شے ہے            | ۲٦ | خلافت اسلامی کی اصلی تصور       |
|------|--------------------------------|----|---------------------------------|
| ۸٠   | موانع حق گوئی                  | 64 | شرك فى الصفات                   |
| ۸٠   | ناجا ئزحسنِ اعتقاد             | 4  | ماضى وحال                       |
| ۸۲   | محبت باطل                      |    | توطيه ُ مباحث آيت اور           |
| ۸۳   | خوف                            | ۵۲ | مباحث كذشته برايك اجمالى نظر    |
| ۸۵   | طمع                            | 04 | مبادی حریت                      |
| ۸۸   | عداوت                          | ۵۸ | حقوق إنساني كايورپ ميں اعلان    |
| 14   | كلاصة مطالب                    | 41 | احكام اسلاميه ونظام خلافت راشده |
| 91   | احاديث وآثار                   |    | یورپ کی نا کامیاب جستجوئے مقصد  |
| 91   | سوسائني اورامر بالمعروف        | 77 | اورانقلا بفرانس كى نا كامى      |
| 95   | راستبازی کی ہیبت اور خدا کا ڈر | 4. | رجوع بهمباحث بقيه               |
| 91"  | فرد کی محبت اور قوم سے عداوت   | 41 | حريت اور حيات إسلامي            |
| 90   | حشتى كىتمثيل                   | 41 | قرآ ن حکیم کی تصریحات           |
| ۹۵   | امم گذشته اورعذاب الني         | ۷۳ | تسامح اورقول حق                 |
| 44   | امر بالمعروف اوررشة ُ الْبِي   | 20 | ایک شبه کاازاله                 |
| 1+1  | مقدس پیشین گوئی                | 24 | حریت رائے اور قول حق کی تعریف   |
| 1+1" | الى جهاد فى سبيل الله          |    | ہرمسلمان کوفطر تا آ زاد گواور   |
| 1+1- | اتسام جهاد                     | 4  | حق پرست ہونا چاہیے              |
| 1+4  | واعظ وخطب _الحريت في الاسلام   | 44 | ہرمسلم خدا کا گواہ صادق ہے      |
|      | ,                              |    | ادائے شہادت ربانی اور           |

and a section of the section of the

# يبش لفظ

دنیا کے بہت سے الفاظ اور اصطلاحات کی طرح ''آزادی'' کا مفہوم بھی اسلامی لفت میں اس لفظ سے بہت ہے الفاظ سے بہت کے بات کے بات کے بات کے بہت کے ب

پیش نظر کتاب اصل میں حضرت مولانا ابوالکلام آزاد کے ان مقالات کا مجموعہ ہے جو ' البلال' دوراول میں شائع ہوئے تھے۔ ان میں آپ نے اسلام کے تصور آزادی پر تفصیل سے بحث کی ہے۔ تصور آزادی کو تاریخی تناظر میں دیکھتے ہوئے آپ تحریر فرماتے ہیں:

ہم نے تورات کے اسفار دیکھے ہیں، زبور کی دعائیں پڑھی ہیں، سلیمان کے امثال نظر سے گزرے ہیں، بیوع کی تعلیماتِ اخلاقیہ کے وعظ سے ہیں، ہم نے ان میں ہر جگہ فاکسار کی، اکسیار کی ظلم، درگذر، تسامح، اور عفو وکرم کے فلا ہر فریب اور سراب صفت مناظر کا تماشاد یکھا ہے۔ لیکن کیا ان میں اصولی اخلاق کا بھی پنہ لگتا ہے جو تو موں میں خود داری، سر بلندی، اور حق کوئی کا جو ہر پیدا کرتے ہیں؟ جن کی نظر میں بمقابلہ حق، بلندی، اور حق کوئی کا جو ہر پیدا کرتے ہیں؟ جن کی نظر میں بمقابلہ حق، بلندی، اور حق کوئی کا جو ہر پیدا کرتے ہیں؟ جن کی نظر میں بمقابلہ حق، باد خالم، بادشاہ و گھال ، قریب و بعید اور سب سے بڑھ کریہ قاد غلام، بادشاہ و گھال ، قریب و بعید اور سب سے بڑھ کریہ

کہ خود اپنانفس اور غیر، سب برابر نظر آتا ہے۔ جن کی راست گوئی، حریت پیندی اورحق برسی کی عروۃ الوقلی کو نہ تو تلوار کاٹ سکتی ہے، نہ آ گ جلاسکتی ہے اور نہ محبت وخوف کا دیوتو رُسکتا ہے۔'' کیونکہ اس نے وہ مضبوط قبضہ پکڑا ہے جس کے لیے جھی ٹوٹنا ہے ہی نہیں''۔اسلام ایک طرف مسلمانوں کی تعریف یہ بتا تا ہے کہ''مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اورزبان ہےمسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچے'۔ دوسری طرف مسلمانوں کی حقیقت پیطا ہرکر تا ہے کہا گر خدا وشیطان جن و باطل بمعروف ومنکر اور خيروشر كامقابله بوتو وه رضائے خدا،نصرت حِتى ،امرمعروف اور دعوت خير کے لیے''آ سانوں کے نیچے کی کسی ہتی کی پروانہیں کرتے''۔ مولا نامرحوم کے نز دیک اخلاق کی جان حریت رائے ،استقلال فکر اور آزادی توم ہے۔ آپ کے خیال میں'' قوم کے نظام اخلاق ونظام عمل کے لیے اس سے زیادہ کوئی خطرناک امرنہیں کہموت کا خوف،شدا کد کا ڈر،عزت کا پاس ،تعلقات کے قیود،اورسب ہے آخر قوت کا جلال و جبروت ،افراد کے افکارو آ را کومقید کردے۔ان کا آئینہ ظاہر، باطن کاعکس نہ ہو ۔ان کا قول ان کےاعتقادِ قلب کاعنوان نہ ہو،ان کی زبان ان کے دل کی سفیر نه ہو''۔آپ کے نزدیک اس سے زیادہ مکروہ و مغوض شے اللہ کی نظر میں کو کی نہیں ہے۔ مولا نامغفور کے خیال میں اسلام آزادی اور جمہوریت کا ایک مکمل نظام ہے، جو نوع انسانی کو اس کی چینی ہوئی آزادی واپس دلانے کے لیے آیا تھا۔" بیرآزادی بادشاہوں، اجنبی حکومتوں ،خود غرض نہ ہی پیشواؤں اور سوسائٹی کی طاقتور جماعتوں نے

غصب کرر کھی تھی۔ وہ سجھتے تھے کہ حق طاقت اور قبضہ ہے۔لیکن اسلام نے ظاہر ہوتے ہی

اعلان کیا کہ حق طاقت نہیں بلکہ خودحق ہےاور خدا کے سواکسی کوسز اوار نہیں کہ بندگان خدا کو

ا پنامحکوم اورغلام بنائے۔اس نے امتیاز اور بالا دی کے تمام قومی اور نسلی مراتب کے قلم مثا ویے اور دنیا کو بیہ بتلا دیا کہ سب انسان درج میں برابر ہیں اور سب کے حقوق مساوی میں'۔

اس سلیلے میں اسلام کی تعلیم اور مسلمانوں کے تصاویمل کے حوالے ہے آپتحریر فرماتے ہیں:

[اسلام] ایک تعلیم ہے کوئی پیچیدہ راز نہیں۔ اس کی تعلیم کی جوحقیقت ہمارے سامنے ہوگی ، وہ ہمیشہ قائم رہے گی ۔۔۔ کوئی تعلیم تجرب کی ناکامیوں کی فیمہ دار نہیں ہوسکتی۔ تجربہ حالات وحوادث اوراپنے اطراف و ماحول سے وابستہ ہوتا ہے۔ پس دنیا میں بھی کامیابیاں ہوتی ہیں، بھی ناکامیاں۔ لیکن قانون اور تعلیم کی حقیقت ہمیشہ غیر متزلزل ہوتی ہے۔۔۔اسلام کے احکام اس کے پیروؤں کی غلطیوں سے ملوث نہیں ہوسکتے ہیں۔۔۔۔اسلام کے احکام اس کے پیروؤں کی غلطیوں سے ملوث نہیں ہوسکتے۔۔۔۔اسلام کے احکام اس کے پیروؤں کی غلطیوں سے ملوث نہیں ہوسکتے۔

آپ کے نز دیک غلامی خدا کی مرضی اور اس کے قانون کے خلاف ہے۔ چنانچہ آپ اینے اس اعتقاد کا یوں اعلان کرتے ہیں :

''آ زاد رہنا ہر فرداور قوم کا پیدائشی حق ہے محکومی اور غلامی کے لیے کیسے ہی خوش نما نام کیوں ندر کھ لیے جا 'میں 'لیکن وہ غلامی ہی ہے اور خدا کی مرضی اور اس کے قانون کے خلاف ہے''۔

''اسلام اور آزادی'' میں قاری کو اسلام اور جمہوریت ،مساوات اسلام ، نظام جمہوریت ،مساوات اسلام ، نظام جمہوریت ،خلفاء کا طرزِ عمل ،خلیفۂ اسلام کے اختیارات ،قوموں کے زوال کے اسباب، اسلام کا پیغام ، جہاد اور اس کی تفصیل پر خیال افروز بحث ملے گی ۔ امید ہے کہ اس سے

آ زادی کے مفہوم پراسلامی تعلیمات کی بہتر تفہیم ہوگی۔

مکتبہ جمال افکار آزاد کی اشاعت کا ادارہ ہے۔اس کے جواں ہمت ناظم عزیزی مختار احمد کھٹا نہ لاکق شخسین ہیں کہ انہوں نے مولا نا مرحوم دم خفور کی تحریروں کوخوبصورت انداز میں چیش کرنے کا عزم کر رکھا ہے۔اللہ سے دعاہے کہ ان کی ہمت میں استقلال دے اور تو نیش خاص بخشے کہ دواس کا م کوخوب تر انداز میں کرتے رہیں۔آ مین۔

انضل حق قرشی پنجاب یو نیورشی، لا ہور

# المخريف فحث الاستلامر

يضَاحِبَى السِّجُنِ ءَ اَرْبَابُ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْسُرُامَ اللَّهُ الْوَاحِدُالْقَهَّارُ • مَا تَسَعُسُدُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا الشَّهَارُ • مَا تَسَعُسُدُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا السَّمَاءُ مُسَعَيْتُمُوهُا آنُتُمُ وَ ابْاَوْ كُمُ مَّا آنُولَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلُطُنٍ \*أَنِ السُحُكُمُ اللَّهُ بِهَا مِنْ اللَّهُ مَعْهُدُوا آ إِلَّا إِيَّالُهُ لَلْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُقَيِّمُ وَ لَلْكِنَّ اكْتُولَ اللَّهُ مِنْ النَّاسِ لَا يَعَلَمُونَ • النَّاسِ لَا يَعَلَمُونَ • النَّاسِ لَا يَعَلَمُونَ • اللَّهُ مِن المِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُلُونَ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْمُونُ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْم

اے باران مجلس! بہت سے مالک اور آ قابنالینااچھاہے یاایک ہی خدائے قہار کے آ مے جھکنا۔ تم جو اللہ کو چھوڑ کر دوسرے معبودول کی بوجا کررہے ہو، تو بیاس کے سواکیاہے کہ چندنام ہیں، جوتم نے اور تمہارے پیشروں نے گھڑ لیے میں؟ حالانکہ خدانے تواس کے لیے کوئی سندجيجي نبيل -ائے گمراہو! يقين كروك تمام جهان میں حکومت صرف اس آیک خدابی کے لیے ہے،اس نے علم دیا ہے کەصرف اى كے آ گے جھكو \_ يہى دين اسلام کا سیدهارات ہے لیکن افسوس کہ ا کٹرلوگ ہیں جونہیں سمجھتے۔

انسان کے تمام نومی فضائل و محاس وعلوم وشرف کا اصلی منبع (توحید) ہے۔اس کا اعتقاد انسان کوخدا کے آگے جس قدر تذلل وتعبد اورا عکسار وابتہال کے ساتھ جھکا تا ہے، اتنا بی خدا کی پیدا کی ہوئی تمام کا ئنات کے آگے سربلند ومغرور کر دیتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اور خدا کے سوا کوئی ہستی ، اس کے دل کو مرعوب وتحکوم نہیں کر سکتی ، وہ ایک چوکھٹ پر سرجھکا کر ،اور تمام بندگیوں اور فرمانبر داریوں ہے آزاد ہوجا تا ہے اور ایک کا ہوکرسب کواپٹا بنالیتا ہے۔

(اسلام) اسی اعتقادی دعوت کیکرآیا اور آنِ اُلمت کُمْ اِلَّا لِلْهِ کی صدا کے ساتھ کومت خاندان، نسب، رسم ورواج، اور تمیز قوم ومرز بوم کی وہ تمام بیڑیاں کٹ کر گرگئیں ' جنگے بوجھ نے نوع انسانی کے پاؤل شل ہوگئے تھے۔ لیکن بیا تی تیجب کی بات ہے کہ آئ صد یول سے اسکے پیروا پنے اندراس حریت بخش تعلیم کا کوئی ثبوت نہیں رکھتے، ان کے تمام اعمال یکسرنفس وادھام اور انسان واجسام کی غلامی وتعبد کانمونہ ہیں'۔ اور وہ جن بیڑیوں کو کاشنے آئے تھے اُن سے زیادہ بوجھل بیڑیاں آئے خود اُن کے پاؤس کا زیور ہیں۔ ۔ کاشنے آئے تھے اُن سے زیادہ بوجھل بیڑیاں آئے خود اُن کے پاؤس کا زیور ہیں۔ ۔ ۔ بوخت عقل زجیزت کہ ایس چہ بوالحجی ست!

پھر کیا ایک ہی علت دومتفاد نتائج پیدا کر سکتی؟ اور کیا تاریخ اسلام کے آغاز کے صفح اس کے وسط و آخر کے مقابلہ میں غلط اور پُر فریب تو نہیں ہیں؟ اور اگر نہیں ہیں تو کیا اسلام کی دعوت کی گھڑی بچندا ہترائی سالوں ہی تک کے لئے کو گ گئی تھی؟ سیوالات ہیں جو قدرتی طور پراس موقعہ میں پیدا ہوتے ہیں۔

گذشتہ نصف صدی ہے عالم اسلامی کی نئی بیداری آزادی وحریت کے ولولوں ہے معمور ہے علی الخصوص پچھلے چھ سالوں کے اندرتمام اسلامی ممالک میں جمہوریت اور آزادی کی تحریکین پیدا ہوئیں ،اریان اورٹرکی میں پارلیمنٹیں قائم ہوئیں 'اور بار بار بیرظا ہرکیا سے اسلام خودا ہے اندرجمہوریت اور مساوات کے اصول رکھتا ہے،اور بید جو پچھ ہوا' اسکی

تعلیم کا اصلی منشاءاوراقتضاتھا، مگرانقلا بعثانی پر پورپ کے اخباروں وقائع نگاروں ،اور عام اہل قلم نے جس فقد رتح ریر س لکھیں ، مجھ کو یاد ہے کہ اُن میں کوئی قلم ایسا نہ تھا ، جس نے شک وشبہ کے ساتھ بھی اس بیان کے قبول کرنے میں تامل نہ کیا ہو ۔مٹر (ای۔ایف۔ نائث) جوعر صے تک پورپین ٹرکی کے متعدد مقامات میں رہ چکا ہے، اور بقول خودسیاڑوں مسلمانوں كا دوست اور اسلامي معلومات كوايك مسلمان سے بہتر جانے والا ہے۔سلطان عبدالعزيز كے واقعة تمول كا ذكركرتے ہوئے لكھتا ہے۔ يديا دركھنا جاہئے كەبعض لوگوں كا امیا خیال ہے کہ سلطان عبدالعزیز کواسکی نااہل اور نا قابل حکمرانی ہونے کی وجہ ہے معزول كرنا قرآن كى تعليم كے عين مطابق تھا، مگر فى الحقيقت اييانہيں اور كيے مسلمانوں كے عقیدے میں دستوری گورنمنٹ ندہما قبول نہیں کی جاسکتی ۔البتہ نوجوان ترکوں کا یہ بیان ہے کہ اسلام ظلم آوری کو پیندنہیں کرتا ،اوراس نے قوموں اورملکوں کواینے اوپر آ بے حکومت كرنے كا حوصله دلايا ہے، چنانچه اب يجھ مدت سے قرآن كى چندآيتيں بتلائي جاتى ہیں،جن کا خلاصہ بیہ ہے کہ خداظلم کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا ، اور جب لوگ ایئے کاموں کا باہمی مشورے سے انتظام کرتے ہیں تو خداان کوا جردیتا ہے۔

Awakening of Turkey (page 8)

مسٹر (نائث) اسلامی معلومات کی واقفیت پر نازاں ہیں ،گر ہم کومعلوم ہے کہ مشرقی معلومات کے بہر کا بیان چنداں مشرقی معلومات کے بہر کا بیان چنداں قابل اعتنائہیں،لیکن پروفیسرو بمبر ہے جس نے ترکی کے قلب میں رہ کرنشو ونما پائی ہے، جو برسوں مسلمانوں کے قافوں میں ایک مسلمان سیاح یقین کیا گیا ہے جوقر آن کی سورتوں کی عربی لب واجعہ میں تلاوت کرتا ہے، اس ہولے کا ذکر کرتے ہوئے ، جوشنح الاسلام نے سلطان عبدالعزیز کے عزل پر لکھا تھا، رقم طراز ہے۔ ''چونکہ تمام نہ ہی کتابوں میں تھینج تان

کے تاویلیں کی جاسکتی ہیں،اس لیے قرآن کی آیتیں کانسٹی ٹیوشنل گورنمنٹ اور حریت ومساوات کی تائید ہیں باس لیے قرآن کی آیتیں کانسٹی ٹیوشنل گورنمنٹ اور جریت مساوات کی تائید ہیں، گوان کا منبع اسلام قرارد یا گیا،اور پیفیراسلام کاس قول سے کہ شساور هم فی الامو (اپنے معاملات کے لیے باجم مشورہ کرلیا کرو) پارلیمنٹ قائم کرنے کی تاکید فابت کی گئی،'

پھراکیک دوسرے موقعہ پراسلام کوعام ایٹیائی مطلق العنانی سے نا قابل اسٹنا وقر اردیتے ہوئے لکھتا ہے۔ "

''کہا جاتا ہے کہ خلافت راشدہ کے دور کے حکراں عدل وانعاف سے متصف سے خلیفہ او لئے منصب خلافت تبول کرتے ہوئے مسلمانوں سے کہا جب تک انصاف پر چلوں میراساتھ دو، اوراگر اسکے خلاف کروں تو ملامت کرو، جب تک میں ادکام شریعت کی تعمیل کروں، تم کومیری اطاعت کرنی چاہے ، لیکن اگرتم دیکھو کہ بیں بال برابر بھی راہ شریعت سے بٹ گیا ہوں تو میرا کہتا ہرگز نہ مانو، خلیفہ دوم کی نبست بھی ایسائی کہا جاتا ہے جو شریعت سے بٹ گیا ہوں تو میرا کہتا ہرگز نہ مانو، خلیفہ دوم کی نبست بھی ایسائی کہا جاتا ہے جو مسلمان آئ کل کی آزادانہ طرز حکومت پرشیفتہ ہیں، وہ اس طرح کی بہت کی نظیریں پیدا کر کے مسلمان آئ کل کی آزادانہ طرز حکومت پرشیفتہ ہیں، وہ اس طرح کی بہت کی نظیریں پیدا کر کے مسلمان بادشاہوں کے عدل وانصاف کو خابت کرتا چاہتے ہیں ۔ اگر سے مان بھی لیا جائے کہ اسلام کے دوراول میں فر مانرواؤں کا بہی صال تھا، تو بھی بیصالت دریا تک قائم نہیں رہی''

Western Light & Eastern Land Vol.3.P.32

اس کے بعد تاریخ اسلام کی اس مزعومہ عام شخصیت اور استبداد بہندی میں بعض فر مانرواؤں کا عدل ولیافت سے اتصاف تسلیم کرتا ہے، لیکن مثال میں بابر، حسین مرزا، اور جمایوں واکبر کے سوا، تاریخ اسلام کے اس عظیم الشان ماہر کواور کوئی نام نہیں ملتا! و ذلک

#### مبلغهم من العلم\_

یہ بورپ کے ایک مشہور مستشرق کا خیال ہے، اور گو"و شاور ھیم فی الامر"ہم کو پیغمبر اسلام کے اقوال میں نہ ملے ، مگر قرآن سے ڈھونڈ ھے کر نکال سے ہیں' اور اسکی اتنی واقفیت کوغنیمت سجھتے ہیں۔

اسلام کے ماضی وحال کا جب مقابلہ کیا جائے گا۔ تو اس طرح کے خیالات کا پیدا ہونا قدرتی ہے، ایک ضعیف واکب گور بیارا گراپئی صحت و تو انائی کے عہد کی طاقت آز مائیوں کو بیان کرے تو عجب نہیں کہ سننے والے نحیف و زار چبرے کو دیکھ کر تشلیم کرنے میں متامل ہوں۔ مسلمان آج اپنے بڑھا پے کے انحطاط واضحلال میں مبتلا ہیں۔ ان کے تو کا مضحل ہو جب اور ان کے چبرے پر رواتی و شگفتگی کی جگہ، افسر دگی اور مردنی چھا گئی ہے۔ پھر ان ہو چکے، اور ان کے چبرے پر رواتی و شگفتگی کی جگہ، افسر دگی اور مردنی چھا گئی ہے۔ پھر ان کے نیز کر جوانی درعبد پیری'' کو آج کون بغیر شک و شبہ کے تشلیم کر رکھا؟ گری ہوئی دیواروں اور شکستان ہو، مگر اس وقت تو ایک مٹی کے اور شکستان ہو، مگر اس وقت تو ایک مٹی کے اور شہرے زیادہ نہیں!

فآدم دام بر تنجشک و شادم ،یاد آن همت که گر سیمرغ می آمد بدام ،آزادمی کردم

تا ہم جبتو کرنی چاہئے کہ اسلام کی جمہوریت اور آزاداندروح کی نبست آج جو کچھ کہا جاتا ہے وہ یورپ کے اثر سے پیدا کی موئی تاویلیں اور انقلاب فرانس کی بخشی ہوئی حریت کاعکس مستعار ہیں، یا خود اسلام اپنی روز بیدائش ہی سے اس روح کو اپنے اندرر کھتا تھا، اور کیا یہ دانعی مسٹر نائٹ اور و بیمر سے کے الفاظ میں'' چند برسوں'' کے نوز اسکہ ہ خیالات ہیں، یا تیرہ سوبرس سے اسلامی دعوت و تعلیم کے صحائف واسفار میں مدفون ہے آتے ہیں؟

# ایک دوسرا گروه

علادہ بریں اس جبتی و تفخص کے لئے متذکرہ صدر خیالات سے بھی بڑھ کرا یک اور خیال ہے۔ اس نے خیال محرک ہے۔ اس نے خیال محرک ہے۔ اس نے اب تک جو چھ مجھا ہے اور ظاہر کیا ہے، وہ تمام تر مجموعہ افتر اوا کاذیب ہے، وہ اس جسم کے اب تک جو چھ مجھا ہے اور ظاہر کیا ہے، وہ تمام تر مجموعہ افتر اوا کاذیب ہے، وہ اس جسم کے کسی خال وخط کے دیکھنے ہی میں غلطی نہیں کرتا ، بلکہ اسکی نظر میں از سرتا پا اس کی ہیت وصورت مکروہ ہے۔ اپس اگر اسلام کی تعلیم حریت کے متعلق وہ اس طرح کے خیالات رکھتا ہو تو یہ چندال عجیب و مستجد نہیں۔

کیکن بربختی میہ ہے کہ اسلام کی تعلیم کے سیھنے میں ہمیشہ غیروں سے زیادہ خودا پول نے ٹھوکریں کھائی ہیں۔

گذشتہ دس سال کے اندر ایران اور ٹرکی کے اندر جمہوریت کی تحریکیں بارآ ور ہوئیں اور نظام حکومت شخصی استبداد حکمرانی کی جگہ دستوری وآ بیٹنی طرز حکومت پر قرار پایااس فتم کے انقلابات قدرتی طور پرامن وسکون حاصل کرنے کے لئے ایک زمانہ ممتد کے جتاج ہوتے ہیں۔ بیارآ دمی کو گوبہتر ہے بہتر نسخی جائے ، گر اسکے استعمال کے نتائج کے لئے انتظار ناگزیر ہے ، بدشمتی سے ان دونوں حکومتوں کو ناگہائی انقلاب کے قدرتی نتائج، اختلال واعتشاش، اورا جانب کے فشار دبچوم سے مہلت ندمی ، اوراسکے بعد ہی ہر بادیوں اور تاہیوں کا ایک سلسلہ غیر منقطع شروع ہوگیا۔ علی الخصوص دولت عثانیہ ، جوم جودہ جنگ کی بربادیوں سے بالکل نیم جان ہوگئی ہے۔

عام نگاہیں جوانقلاب حکومت سے نتائج عاجلہ کی منتظر تھیں ،انہوں نے دیکھا کہ نتائج مطلوبہ ایک طرف ،انقلاب کے بعد تو بچھلی حالت بھی قائم ندرہ سکی ،اور بربادیوں کا ایک سیلاب عظیم ہرطرف امنڈ آیا۔ بظاہر ہرمقدم واقعہ بموخر کی علت ہوتا ہے، اس کئے بہتوں نے یقین کرلیا کہ بیتمام ہر بادیاں صرف دستوری حکومت کے نتائج ہیں، اور پھراس الزام سے اسلام کو بچانے کے لئے یہ بچھ لیا گیا کہ اسلام صرف شخص حکومت ہی کا مجوز ہے، اور ''مشورہ'' اور '' شورئ'' سے حکومت دستوری مقصود نہیں ، یا ہے بھی تو وہ کوئی اور شے ہوگی جس کی ہمیں خبرنہیں ۔ کم از کم دستوری نظام حکومت کوتو اس سے کوئی تعلق نہیں!

اس طرح وہی اعلام، جوکل تک شخصیت کا دشمن اور حکومت مستبد و کا قامع یقین کیا جاتا تھا، اور اسکے لئے قرآن کریم کی آیات سے استدلال کیا جاتا تھا، ترکی اور ایران کے حوادث کے بعد آئین ورستور کا اعد عدوو نی الف ہوگیا او مَا لَهُمُ بِهِ مِنُ عِلْمِ طَالِنَ يَعْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْعًا (۲۸:۵۳)

آج ہندوستان کے مسلمانوں میں شاید نصف سے زیادہ اخبار بین طبقہ اس غلطی میں مبتلا ہے۔لیکن فی الحقیقت یہ ایک نہایت خطرناک گراہی ہے۔ اسلام اگر حریت وجمہوریت کا حامی ہے، تو اس کے لیے وہ ترکی اور ایران کے تجربے کامختاج نہیں ،اور اگر خالف ہے، تو مدحت پاشایا جمال الدین کی تحریک اس کو حامی نہیں بنا سکتی۔ پھر ہم کو اسلام کے متعلق ایک ختم فیصلہ کر لینا چاہیے۔ کہ وہ ایک تعلیم ہے۔کوئی پیچیدہ داز نہیں ہے۔ اس کی تعلیم کی جو حقیقت ہمارے سامنے ہوگی ، وہ ہمیشہ قائم رہے گی ،خواہ تمام دنیا کی جمہوری عومتیں غارت ہوجا کمیں ،خواہ دنیا سے شخصیت واستبداد کا نام ونشان ہمیشہ کے لئے من حامی ہورائے۔

کوئی تعلیم تجربے کی نا کامیوں کی ذمہ دار نہیں ہوسکتی ۔تجربہ حالات وحوادث اوراپیخ اطراف وماحول سے وابستہ ہوتا ہے، پس دنیا میں بھی کامیابیاں ہوتی ہیں بہی نا کامیاں لیکن قانون اورتعلیم کی حقیقت ہمیشہ غیر متزلزل ہوتی ہے۔

پچھ ہرج نہ تھا اگر لوگ ایران اور ترکی کے انقلاب پرمعترض ہوتے ، پچھ مضا لکتہ نہ تھا اگر وہ وہاں کے حامیان دستور پرلعنت بھیجتے ، اور وہاں کے رجال انقلاب کی سخت سے سخت ندمت کرتے ۔ اسلام کے احکام اس کے بیروُں کی غلطیوں سے ملوث نہیں ہو کتے ، اور اسلام کی کس تعلیم کا آج ہم نے اپنے تئین نمونہ بنایا ہے کہ اس امر خاص میں ہمارا عمل اس کی تعلیم کا آج ہم نے اپنے تئین نمونہ بنایا ہے کہ اس امر خاص میں ہمارا عمل اس کی تعلیم کا آئینہ ہوتا ؟ لیکن مصیبت سے ہمر سے جمہوریت اور نظام شور کی ہی کو اسلام کا ضداور مخالف بتلایا جاتا ہے، اور اس طرح اسلام کی دعوت و تعلیم مے متعلق (کہ بیشتر ہی سے غلط فہمیوں اور غلط اندیشیوں میں ملفوف ہے ) ایک نئی اور نہایت سخت تارکی پیشتر ہی ہے۔

حالانکہ اسلام کوشخصی حکومت کا حامی بتلانا ایک ایسی اشد شدید صلالت ہے،جس کا تصور بھی اس کے دامن حریت پرور کے لئے معصیت گیریٰ سے کمنہیں۔

پس ضرور ہے کہ اس غلط نبی کا ،اس کی ترقی واشاعت سے پہلے انسداد کیا جائے ایسا نہ ہو کہ حوادث وآلام کا فوری اثر نادانوں کو اسلام کے متعلق ایک شخت ضلالت اندیشانہ عقیدے پر استوار کردے۔اس کا تو بچھ نم نہیں کہ ترکی اور ایران کے رجال انقلاب کے متعلق دنیا کیا مجھتی ہے؟ البتہ اسلام کے دامن عصمت پر جہل وتاریکی اور ظلم واستبداد کی حمایت کا دھیہ گوار نہیں کیا جاسکتا۔

من و دل گرفنا شدیم ، چه باک؟ غرض اندر میال سلامت اوست

# نظام حكومت اسلاميه

وَاَمُوهُمُ شُورَى بَيْنَهُمْ (٣٨:٣٢)

تمام دنیا میں جمہوریت کے خیالات پھیل رہے ہیں شخصی استبداد و مطلق انحکمی سے ہرجگہ نفرت کی جارہی ہے، اوراس حقیقت کا اعتراف پیہم ہے کہ قانونی وسیاس آزادی میں تمام انسان مسادی الرتبہ ہیں۔ قوم کواپخ شمرات ملک سے تمتع کاحق حاصل ہے۔ وہ اس حق میں دوسروں پرمقدم ہے۔

دنیا کی تمام تو میں اس حقیقت پرایمان لا چکی ہیں، اور ہرمکن ذریعہ دکوشش ہے اس کے حصول کے لیے کوشاں ہیں ۔بعض کوششیں ہدف مقصود تک پہنچ چکی ہیں۔ اور بعض پہنچنے کے قریب ہیں۔

لیکن مسلمان جودنیا کی آبادی کا پانچوال حصد ہیں ،اب تک اس حقیقت ہے بے خبر ہیں اور جو باخبر ہیں وہ ان کے تصور میں اس کی صورت مہیب ہے۔ حالا تکداس حق طلب اور دادخواہ جماعت میں سب کے آگے مسلمانوں کو ہونا چاہیے تھا، کیونکدان کا پیغیبر دنیا میں صرف اس لئے آیا، تا کہ انسانوں کو انسان کی غلامی سے نجات دلائے۔

یورپ کی قوییں دور سے کھڑی مسلمانوں کے اعمال وحرکات جہل عن الحقیقہ کا تماشا دیکھ رہی ہیں۔ ہم کواز راہ لطف وکرم اس راستے کے شدائد وخطرات سے مطلع کیا جاتا ہے۔ اور وعید و تہدید کی کڑک میں یہ تنبید کرنے والی آ واز سائی دیتی ہے کہ' دیکھنااس زنجیر کوجس سختی سے کا ٹنا چاہو گے ،اس تحق سے یہ پاؤں میں زیادہ لیٹ جائے گی'اکثر واعظین سے کا ٹنا چاہو گے ،اس تحق سے یہ پاؤں میں زیادہ لیٹ جائے گی'اکثر واعظین سیاست از راہ شفقت و تھیجت دینی ہم کو یہ بھی تلقین کرتے ہیں کہ حریت حکومت کے لئے سیاست از راہ شفقت و جہد، تعلیمات قرآنید کے خلاف اور تاریخ اسلام کے منافی ہیں۔

لیکن واقعہ بیہ کہ واقعات تازہ نے مسلمانوں کے حیات زندہ کردیئے ہیں،ان
کو اپنا ازیادر فقہ خواب پھریاد آگیا ہے۔ اتباع احکام رہانی کے لیے ان میں ایک نیا ولولہ
پیدا ہوگیا ہے،اور اسلام کی حریت و آزادی کے اسباق پر پھرانہوں نے نظر ڈالنی شروع کر
دی ہے،اس لیے ان کے ناصحین و شفقین سیاست کوان کی ہدایت سے مالوس ہوجانا چا ہے
کہ ان کا اب گراہ ہونا ان کے تاقیم میں ہدایت سے بہتر ہے و السلہ یہدی من یشاء الی
صوراط مستقیم۔۔۔

## نوبت زمد فروشان ریاکار گذشت وقت شادی وطرب کردن رندان برخاست

اسلام خودا پنیان کے مطابق "رَبَّنَا اَتِنَا فِی الدُّنیَا حَسَنَةٌ وَفِی الاَحْرَةِ حَسَنَةٌ وَفِی الاَحْرَةِ حَسَنَة " وین و دنیا کی اصلاح کے لیے آیا تھا، اوراس لیے دونوں جہان کی برکات اس کے ساتھ تھیں ۔ پھر اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ اسلام کے خزانہ ہدایت میں حسنات سیاست دنیاوی کا وجو دنہیں ، تو اس کے یہ معنی ہوں گے کہ نصف خدمت انسانی کی انجام دہی ہے وہ مقصر رہا، جس کا تخیل بھی کوئی مسلمان نہیں کرسکتا، اس لئے ضروری ہے کہ ہرمسلمان اسلام مقصر رہا، جس کا تخیل بھی کوئی مسلمان نہیں کرسکتا، اس لئے ضروری ہے کہ ہرمسلمان اسلام کے کارنا مہائے سیاسیہ اور طرق اصلاح حکومت دینویہ ہے آج واقفیت حاصل کرے۔

# ظهرالفسادفي البروالبحر

آج ہے سا البرس پہلے کا واقعہ ہے کہ دنیا استبداد واستعباد کے عذاب الیم میں مبتل میں مبتل میں مبتل کی زنجیروں نے اس کا بند بند جکڑ رکھا تھا ،فرماں روایان ملک ،امرائے شہر،روسائے قبائل،اپنے اپنے حلقہ فرمانروائی میں اربا بامن دون اللہ'' تھے ،اور ان کے ہاتھ میں ان کے اطاعت گذار اور پیروبالکل مثل معدوم الاراوۃ آلات عمل کے تھے،جن کی

زندگی کا واحد موضوع صرف اپنے قادر قابض کی تکیل ہوائے نفس واتباع مرضات تھا۔ صداقتوں کی حقیقت اورامور واقعات کی صدافت کا فیصلہ سلاطین وامرائے چشم وابر و کا ایک اشارہ ،اور ملوک ورؤساء کے کام و دبن کی ایک جنبش کرتی تھی ۔ سے • • کابرس پہلے، ذات شاہی ہر تقدیس سے متصف ، ہراحترام فوق العادت سے مقدس ،اور ہرنقص وعیب سے مبراتھی ، یک ماریک ہالاتر وغیب سے مبراتھی ، یک ماریک ہالاتر وغیب سے مبراتھی ، یک ماریک ہالاتر سے ضرورتھی !

فراعته مصر دیوتا تھے۔ای لئے مصر کے ایک فرعون نے مسیح سے ۱۰۰ ابر س پہلے اپنے درباریوں کو کہا تھا" اسار بکم الاعلی " یعنی موی کا خدا کون ہے؟ تمہارا بڑا خدا تو میں ہوں" کلد انیوں کے ملک میں نمرود بابل کی پرسش کے لیے بیکل بنتے تھے، ہندوستان کے راجہ دیوتا وک کے اوتار بن کرز مین پراتر تے تھے، روما کا پوپ خدا کے فرزند کا جانشین تھا، اوراس کا آستان تقدس ہجدہ گاہ ملوک وسلاطین۔

روم کے قیصراور فارس کے کسریٰ، گود پوتانہ تھے، کیکن فطرت بشریہ سے منز ہ، اور مرتب انسانیہ سے منز ہ، اور مرتب انسانیہ سے منز ہ، اور کی مرتب انسانیہ سے منز ہ، اور جن کی شان میں ادنیٰ سااعتراض بھی موجب قتل تھا، بیت المال مکی سامان مصرف، رعایا کے ملک غلامان درگہ شاہنشا ہی تھے۔

دنیاای تعبدوغلامی اور ذلت وتحقیر میں غوطہ زن تھی کہ بحراحمر کے سواحل پرریگستانی سر زمین میں ایک''عربی بادشاہ'' کا ظہور ہوا ،جس نے اپنے معجزانہ زور توانائی ہے قیصرو کسر کی کے تخت الث دی ، بابائے رومتہ الکبریٰ کے ایوان قدس کی بنیادیں ہلا دیں ، تعبدوغلامی کی زنجیریں اس کی شمشیر غیر ہبنی کی ایک ضرب سے کٹ کر کھڑے کھڑے ہوگیش

، اور استقلالِ ذاتِ فکر، حریتِ خیال ورائے ، شرف واحتر ام ِفنس ، مساوات حقوق اور ابطال شابنشی کی روشی و نیائے قدیم کے قلب سے نکل کرتمام و نیامیں پھیل گئی شاہان عالم مرتبہ قلد وسیت و معصومیت سے گر کرعام سطح انسانی پر آ گئے اور عام انسان سطح غلامی وجوانیت سے بلند ہوکر مصروبا بل کے دیوتاؤں اور روم وایران کے قیصر و کسری کے پہلو بہ پہلو کھڑ ہے ہو گئے ، اور بقول کین (مشہور مورخ) '' قوائے عملی وزندہ ولی جوصومعوں اور خانقا ہوں میں پڑی سوتی تھی ، عسکری جازی آ واز دال سے چونک پڑی ۔ اور اسلام کی اس نئی سوسائی کا برمبر حسب استعداد فطرت وحوصله اپنے اپنے مرتب پر پہنچ گیا''

یہ معجزانہ قوت وتوانائی کیاتھی؟ جلال روحانی سے بھری ہوئی ایک آ وازتھی ، جو بو فتیس کی پہاڑی سے بلند ہوئی ،اورجس سے گنبدعالم کا گوشہ گوشہ گونج اٹھا، کہا ہے اہل عالم

آؤ''ایک بات جواصوانا وعقلاً ہم میں متفق علیہ ہے،اس کوعملاً بھی تسلیم کرلیس مین فدا کے سواکسی کی پرستش ندکریں، نہ اس کی خدا کے سوا ایک مفہرا کیں اور نہ ہم خدا کے سوا ایک دوسرے کواپنا خدااور آتا نابا کمیں۔

تَعَالُوا اللَّى كَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَيُنَنَا وَ بَيُنَكُمُ اللَّهَ وَلَا نُشُرِكَ بِهِ شَيْنًا وَ اللَّهَ وَلَا نُشُرِكَ بِهِ شَيْنًا وَلاَ نُشُرِكَ بِهِ شَيْنًا وَلاَ يَشُرِكَ بِهِ شَيْنًا وَلاَ يَتَّخِذَ بَعُضْنَا بَعْضَا ارْبَاباً مِّنْ دُونِ اللّهِ (٣٣:٣)

اس ایک آواز سے انسانی جباری والوہیت کے بت سرنگوں ہوکر گر پڑے۔ شہنشا ہوں کاپڑ اسرار اور مجیب الخواص طلسم ٹوٹ گیا، بادشاہ، خاوم رعایا، بیت المال بخزینه عموی اور تمام انسان مساوی الرتبة قراریا گئے۔ عرب کے بادشاہ نے نداین لئے قصر وابوان

طیار کرایا، نہ قاقم ودیبا کے فرش بچھائے، نہ سونے جاندی کی کرسیوں سے دربار سجایا، اور نہ اس نے اپنی ہتی کوانسانیت سے مافوق بتایا، بلکہ علی الاعلان کہددیا۔ اِنَّمَا اَنَّا بَشَرُ مِّثُلُکُمْ

میں بھی تمھاری ہی طرح ایک آ دمی ہوں۔

یہ تو عرب سے باہر کا حال تھا۔خود عرب کا حال کیا تھا؟ اطراف عرب یمن ، یمامہ، عنسان، جیرہ، بحرین، عمان میں روم وفارس کے ماتحت جوریاتیں تھیں، وہ تو سرتا یا روم داریان کے رنگ میں رنگی ہوئی تھیں ۔ لیکن وسط عرب کی بھی حالت بیتھی کہ اسلام سے پہلے وہ بالکل جتلائے فوضویت تھا۔ جس طرح قبیلے قبیلے کا خدا لگ تھا، ای طرح ہر ہر قبیلے کا شخ بھی الگ تھا، آپ کی کی جنگ وجدال اور حرب وقال نے تمام ملک کو کارزار بنار کھا تھا، بے اطمینانی و بے امنی عرب کے گوشہ میں موجودتھی ، قبائل کی ایک دوسرے کے مملوکات پر غارت گری بہترین کسب معاش تھی۔ اس پر شعرائے قبائل ، فخریہ قصائد کھتے تھے اور ہر شخص دوسرے کی عزت و مال کوا سے لئے بہترین مصرف قرار ویتا تھا۔

غرضیکہ دنیا کے اس خشک و بے آب ملک کا چپہ چپر انسانوں کے خون سے سیراب کیا جار ہاتھا کہ دفعتہ سلطنت الٰہی کاظہور ہوا ، اور وادی کمہ میں عرب کے سب سے بڑے مجمع کے اندراس کے اس فر مان کا اعلان کیا گیا ، :اے اولا د آدم !

ہوشیار ہو جاؤ کہ آج جان اور مال کی حرمت قائم کی جاتی ہے،جس طرح کہ آج کے روز کی اس شہر مکہ میں اور اس ماہ حج میں حرمت ہے۔ہوشیار ہوکہ

الا ان دماء كم وا موالكم حرمت عليكم كحرمة يو مكم هذا في شهركم هذا ، الا كل شئ من امر الجاهلية تحت

www.KitaboSunnat.com

جابلیت کی تمام باتیں آج میرے
پاؤں کے پنچ بیں۔ ایام جابلیت کی
خوزیزی اور اس کے انقام کے تمام
واقعات آج سے فراموش ہوں۔ سب
سے پہلے میں خودا پے عمرزاد بھائی ابن
ربیعہ بن حارث کا خون فراموش کرتا

قدمى موضوع و دماء الجاهلية موضوعة وان اول دم اضعه من دما ئنادم ابن ربيعة الحارث! (الديث صاح)

ہوں۔

سیانیک آ دازتھی ،جس سے عرب کی پرشور ونٹر فضا میں سکوت طاری ہوگیا ،امن عام کا ابر چھا گیا ، حکومت اللی کے اس داعی نے نصر انی شنم اد ہ طے ہے فرمایا تھا کہ 'عرب کی باطمینانی سے نہ تھمراؤ۔ وہ وقت آئے گا کہ ایک بڑھیا سونا اچھالتی ہوئی عرب کے ایک گوشہ سے دوسر نے گوشہ میں نکل جائے گی ،اورکوئی اس سے تعرض نہ کرے گا' پس وہ وقت آگیا کہ بڑھیا سونا اچھالتی ہوئی ایک گوشہ سے دوسر نے گوشہ میں نکل گئی اور کسی نے اس سے تعرض نہ کیا

## تاسيس اصلاحات حكومت

اسی سلسله میں سے مجیب بات ہے کہ اسلام نے حکومت اسلامی کا جونظام قرار دیا وہ ایک الیں چیز تھی ، جواس کے گردو پیش کے نظام ہمائے حکومت میں کہیں بھی موجود نہتی ، اس نے ایک الیں چیز تھی ، جواس کے گردو پیش کے نظام ہمائے حکومت کی بنیاد ڈالی حقوق عامہ کی تشریح تعیین کی ، نظریرات وحدود وجرائم کے مناصب قائم کئے۔ مالی ، ملکی اور انتظامی قوانین وضع کیے ، عدل وانصاف کی تعلیم دی ، قانونی تسامح واسٹنائے شخص کی ممانعت کی شخص حکومت و ذاتی امتیاز کو

يك قلم مثاديا\_

یہ مجمل بیانات ہیں جن کی تفصیل واثبات کے لئے موجودہ اصول جمہوریت وعمومیت کی بنا پر،متعددمباحث طے کرنے جاہئیں۔

نظام جمهورييه

ایک بہتر سے بہتر حکومت کے خیل کے لوازم کیا ہیں؟ اس کے جواب میں ہمارا موجودہ سیای لٹریچران دفعات سے بہتر کوئی شے نہیں پیش کرسکتا، جو (انقلاب فرانس) کے شدائد دمصائب کے بعدا تھارہ یں صدی میں مرتب ہوئے، اور جن پرآج جہوری حکومتوں کا ممل ہے۔ یعنی:۔

- (۱) حکومت جمہور کی ملک ہے، وہ ذاتی یا خاندانی ملک نہیں۔
- (۲) تمام اہل ملک ہرفتم کے حقوق وقانون میں مساوی ہیں۔
- (٣)رئیس ملک (پریسیڈنٹ) جس کواسلام کی اصطلاح میں امام یا خلیفہ کہتے ہیں ، اس کا تقرر ملک کے انتخاب واختیار عام سے ہو، اور اس کو دیگر باشندگان ملک پر کوئی ترجیح نہ ہو۔

(۳) تمام معاملات ملکی اورامورا نظامی و قانونی ملک کے اہل الرائے اشخاص کے مشورہ سے انجام یا کمیں۔

(۵) بیت المال یا خزانہ ملکی عام ملک کی ملکیت ہو۔رئیس کو بغیر مشورہ ملک واہل حل وعقد کے اس پرتصرف کا کوئی حق نہ ہو۔

حکومت جمہور کی ملک ہے۔ وہ ذاتی ماخاندانی ملک نہیں یہ بحث در حقیقت زبدۂ مباحث اور خلاصہ جمہوریت ہے، اور آئید ہ کی تمام بحثیں در حقیقت اسی اصل کی فروع اور متعلقات ہیں۔اس دعوے کے اثبات کے لئے کہ' اسلام میں حکومت جمہور کی ملک ہے ،اور کسی خاص شخص کی ذاتی یا خاندانی ملک نہیں' بہترین دلیل خوداسی کی زبان ہے۔قرآن مجید کا ایکٹم ہر شخص کومعلوم ہے۔

وَشَاوِرُ هُمُ فِي الْآمُرِ (٥٣:٣)

تعی امور حکومت میں اے نبی!مسلمانوں سےمشورہ لے لیا کرو۔

دوسري جگه حكومت اسلاميد كي مدح مين ارشادفر مايا: \_

وَاَمُرُهُمْ شُورِي بَيْنَهُمْ (٣٦:٣٢)

ان کی حکومت با ہمی مشورہ سے ہے۔

ان دونوں آ بتوں میں سے پہلی آ بت میں حکومت کے لئے شورہ عام کا حکم دیا گیاہے،اور دوسری آ بت میں اس حکم کی تغییل کی تصدیق کی گئی۔ان دونوں آ بتوں سے چند با تیں ظاہر ہوتی ہیں۔(۱) حکومت اسلامیہ میں مشورہ عانم شرط ہے۔

(۲) حکومت کی اضافت عام مسلمانوں کی طرف کی گئی ہے۔جس ہے یقینی طور پر

ثابت ہوتا ہے کہ حکومت اسلامیاسی کی ذاتی ملک نہیں بلکہ جمہور اسلام کی ملک ہے

(۳) تیسری بات ان سے بیٹا بت ہوتی ہے کہ سلمانوں کا دوراول میں اسی پرعمل تھا، کیونکہ بغیر تاریخ سے مدد لئے ہوئے خود قرآن ہم کو بتلا تا ہے کہ 'ان کی حکومت باہمی مشورے سے ہے۔ قرآن مجید کی آیات میں ہم کو اپنے دعوے کے اثبات کے لئے کسی دوسری دلیل کی احتیاج نہیں واقعات کے سلسلہ تر تیب اور اعدائے اسلام کی تبکیت ہے ہم کو چنددیگر واقعات کا بھی اضافہ کرنا ہے جس سے اس کاعملی رخ اور زیادہ واضح ہوجائے۔

(۱) آنخضرت صلعم نے اور خلفاء راشدین نے اپنا جانشین کسی عزیزیا اپنے بیٹے کو

نہیں بنای<u>ا</u>۔

(۲) تمام معاملات ضروری میں آنخضرت علیہ اور خلفائے راشدین مہاجرین وانصار ہے تھے۔

(m) خلفا كاتقررعو مأمشورهٔ عام سے ہوتا تھا۔

(۳) ہیت المال عام مسلمانوں کاحق تھا۔ بھی ذاتی طور پراس کوصرف میں نہیں لایا گیا،اورای لئے اس کانام'' بیت مال المسلمین' تھا۔

حالا نکہا گراسلام شخصی حکومت کی بنیا در کھتا تو ضرورتھا کہ امور مذکورہ ، بالکلیہ حکومت اسلامیہ میں مفقود ہوتے۔

رسول التُعَلِينَةُ نے صرف ایک فقرے میں مراتب کی تفریق کردی۔ الکوم اللتقوی (ترندی باب مناخرہ) بزرگی اور بڑائی ،صرف تقویل وحسنِ عمل

-4

ایک کود دسرے پرفضیات دین اورتقو کیٰ کے سوا اور کوئی حق ترجیح وفضیات نہیں ليـس لاحـد علىٰ احد فضل الابدين و تقوىٰ (مُحَوة بابمفاخرة)

. تمام انسان آ دم کی اولاد ہیں اور آ دم ٹی سے بنا تھا ، پس سب آ پس میں برابر

النساس كلهم بنو ادم، و ادم من تراب (مُثَوة إب مَاثرة)

-0

مساوات قانونی کی اصلی تصویر صرف اسلام کے مرقع بی میں مل کتی ہے۔ قانون اسلام کی نگاہ میں جا کہ وگوم اورا مام وعامنہ ناس بیساں ہیں۔ کیا اسلام سے پہلے بیمکن تھا کہ بادشاہ اپنی رعایا کے مقابلہ میں ایک معمولی آ دمی کی طرح عدالت میں حاضر ہو؟ حضرت عمر شاور ابی جا بن کعب میں ایک معاملہ کی نسبت نزاع ہوئی ۔ زید بیٹ بن ثابت کے ہاں مقدمہ چیش ہوا۔ حضرت عمر شی جب ان کے پاس گئے تو انہوں نے تعظیم کے لئے جگہ خالی کر دی ۔ حضرت عمر شی نے فر مایا: ابن شی ثابت! یہ پہلی ہے انصافی ہے جوتم نے اس مقدے میں کی 'یہ کہ کرا ہے فریق کے برابر بیٹھ گئے (کاب الحراح)

ای طرح حضرت امیر رہے جب ایک مقدمہ میں مدعاعلیہ بن کرآ ہے تو ان کو مدعی کے برابر کھڑا ہونا بڑا۔ (عقدالفرید)

عبد عباسید میں حکومت اسلامی کی خصوصیات بہت کم باقی تھیں، کیکن پھر بھی جب مدینہ کے قلیوں نے دوش مدینہ کے قلیوں کے دوش

بدوش قاضی کے سامنے آنا پڑا۔ مامون کے دربار میں اسکے بیٹے عباس پر ایک بڑھیانے نالش کی ،ادرشنمراده عباس کو برسر در بار بڑھیا کے سامنے کھڑے ہوکراپنے مقدمہ کی ساعت سرتی پڑی۔

قانون اسلامی میں قریب و بعید کا بھی کوئی امتیاز نہیں آنخضرت نے صاف فرمادیا۔ خدا کے حدود لیعنی خدا کے مقرر کردہ قوانین و آئین دور وقریب ، رشته دار وغیر رشته دارسب پریکسال جاری کرو، اورخدا کے معاملہ میں تم ملامت کرنے والوں کی ملامت کی پروانہ کرو۔

عن عبيانية بين البصياميت قال قال رسول الله صلعم اقيموا حددو الله على القريب و البعيد ، ولا تاخذ كم فى الله لومة لائم (ابن مادِكاب الحدود)

# جبله بن ايهم الغساني

جبله بن ایہم غسانی ایک عیسائی شاہزادے نے عہد فارو تی میں اسلام قبول کیا تھا طواف کعبہ کے موقع پراس کی چا در کا ایک گوشدایک خض کے پانوں کے نیچ آگیا۔جبلہ نے اس کے منہ پرایک تھیٹر کھینچ مارا۔اس نے بھی برابر کا جواب دیا۔ جبلہ غصہ سے بیتا بہو گیااور حفنرت عمر کے پاس آ کرشکایت کی۔ آپ نے سن کرکہا کہتم نے جیسا کیا تھا، و لیمی بی اس کی سز اہمی یائی۔اس نے کہا:۔

> ''ہمارےساتھ کوئی گتاخی کرے تواس کی سزاقل ہے'' 🤈 مگرحضرت عمرے فر مایا:۔

'' ہاں، جاہلیت میں ایسا ہی تھا الیکن اسلام نے شریف وذلیل اور پست و بلند کو ایک کر دیا''جبلداس ضدمیں پھرعیسائی ہوگیا اور روم بھاگ گیا ،لیکن خلیفند اسلام نے

مبادات اسلامی کی قانون شکنی گواره نه کی۔

# خودآ تخضرت فيطيح كااسوهُ حسنه

مساوات قانونی کوچھوڑ کراسلام کی عام طرز مساوات پرغور کرنا چاہیے آنخضرت میالیت تم مسلمانوں سے اپنے لیے علیہ تمام مسلمانوں کے آقاور سردار تھے، تاہم آپ علیہ نے مسلمانوں سے اپنے لیے کبھی کوئی زیادہ انتیاز نہیں جاہا۔

ایک سفر میں کھانا پکانے کے لئے صحابہ ﷺ نے کام تقسیم کر لئے ، تو جنگل سے کنریاں لانے کی خدمت سرور کا کنات علیہ فی نے خودا پنے ذمہ لی!

حضرت انس الله دس برس خدمت نبوی میں رہے ۔ کیکن ان کا بیان ہے کہ اس مدت طویل میں میں منے میری خدمت مدت طویل میں میں نے جتنی خدمت آپ کی کی ،اس سے زیادہ آپ نے میری خدمت کی ۔ مساوات کا بیعا لم تھا کہ ''ما قبال لمبی فسی شنی لما فعلت 'ایعنی تحکماند کام لینا یا جھڑکی دینا تو بڑی بات ہے ، کبھی آپ نے اتنا بھی نہ کہا کہ فلال کام یول سے یول کیول کیا۔

#### غلام اورآ قا

ایک صحابی نے اپنے غلام کو ماراتو آپ نے فرمایا :۔

'' یتمصارے بھائی ہیں،جن کوخدانے تمھارے ہاتھ میں دیا ہے۔جوخود کھا وُوہ ان کوکھلا وُ، جوخود بہنو، وہ ان کو بہنا وُ''

اسلام نے نہایت شدّ ت کے ساتھ اس سے روکا کہ کوئی انسان کسی دوسر سے انسان کو ،خواہ وہ کیسا ہی ادر 'باندی' کے ،کیونکہ سب کو ،خواہ وہ کیسا ہی ادر 'باندی' کے ،کیونکہ سب خداہی کے غلام ہیں ۔اس طرح غلاموں کوفر مایا کہ اپنے مربنوں کو آ قانہ کہیں کہ مساوات

اسلامی میں اس سے فرق آتا ہے۔

ایک بارایک صحابی نے آنخضرت علیہ کوان الفاظ سے خطاب کیا کہ''اے آ قائے کون'' آپ نے فرمایا:''جھڑوآ قائد کہو۔آ قاتوایک ہے، یعنی خدا''

صحابه كاطرزعمل

خلفائے راشدین جوتعلیم اسلائی کے زندہ پیکر تھے،ان کا بھی ہمیشہ یہی طرزعمل رہا۔ حضرت عمراوران کا غلام سفر بیت المقدس میں باری باری سے سوار ہوتے تھے۔ بیت المقدس کے جب قریب بہنچ تو غلام کی باری تھی۔ غلام نے عرض کیا کہ آپ سوار ہوں کہ شہر نزدیک آگیا۔ آپ نے نہ مانا،اور آخر خلیفہ اسلام بیت المقدس میں اس طرح داخل ہوا کہ اس کے ہاتھ میں اونٹ کی مہارتھی،اوراونٹ پراس کا غلام سوارتھا! حالانکہ یہ وقت تھا، جب کہ تمام شہر خلیفئہ اسلام کی شان وعظمت کا تماشا دیکھنے کے لئے امنڈ آیا تھا۔ یہ واقعہ حب کہ تمام شہرور ہے۔ تفصیل کی ضرورت نہیں۔ واقعہ اجنادین میں رومی سید سالار نے ایک جاسوں مشہور ہے۔ تفصیل کی ضرورت نہیں۔ واقعہ اجنادین میں بھیجا۔ جاسوں اسلام کے ان سے مسلمانوں کے دریافت حال کے لئے معسکر اسلام میں بھیجا۔ جاسوں اسلام کے ان سے معلوں کو دریافت حال کے لئے معسکر اسلام میں بھیجا۔ جاسوں اسلام کے ان سے معلوں کو دریافت حال کے لئے معسکر اسلام میں بھیجا۔ جاسوں اسلام کے ان سے معلوں کو دریافت حال کے لئے معسکر اسلام میں بھیجا۔ جاسوں اسلام میں بول اٹھا:۔

یہ لوگ راتوں کو استغراق عبادت میں راہب ہوتے ہیں گردن کوشہسوار۔اگر ان کا شاہزادہ بھی چوری کرے تو ہاتھ کاٹ ڈالیں ،اوراگرزنا کرے تو اسے

بھی رجم کریں۔

. هم بالليل رهبان و بالنهار فرسان . لوسرق ابن سلكهم قطعوه . واذا زني رجموه

خصائص مسلم کی بیاصلی نضور بھی!

# مساوات قانونی کی ایک مثال وحید

قبیلہ کنزوم کی ایک عورت چوری میں ماخوذ ہوئی۔ قریش نے رسول اللے سے سفارش کرنے کے لئے حضرت اسامہ کوآ مادہ کیا، جن کوآپ علیہ جست عزیز رکھتے سفارش کی تو آپ نے سے لیکن جب اس واقعہ کے متعلق اسامہ کھی نے آپ علیہ سے سفارش کی تو آپ نے لوگوں کو جمع کر کے فرمایا۔

انما اهلك الذين قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف، تركوه، واذ اسرق فيهم الوضيع، اقاموا عليه الحدود. ايم الله، لوان فاطمة بنت

محمد اسوقت لقطعت يدها (بخاري

الشفاعة في الحدود )

اے لوگو! تم سے پہلے قومیں اس لیے
ہلاک کی گئیں کہ جب ان میں سے کوئی
ہرا آ دی چوری کرتا تھا (چوری کا ذکر
صرف خصوصیت واقعہ کی بنا پر ہے ورنہ
اس سے مراد عام جرائم ہیں) تو لوگ
آ دی چوری کرتا تو اس کو سراد ہے لیکن
خدا کی قتم ، اگر مجھ اللہ کی بیٹی فاطمہ بھی
چوری کرتی تو اس کے ہاتھ بھی ضرور
کوری کرتی تو اس کے ہاتھ بھی ضرور

یہ ہے اسلام کی فرماز دائی کی تصویر، اور یہ ہے وہ مساوات کی حقیقی تعلیم ، جس کے ساتھ اعمال نبوت کا اسوہ حسنہ بھی پیش کر دیا گیا تھا۔ یہ بچ ہے کہ انقلاب فرانس نے یورپ کو استبداد و تسلط اور امتیاز افراد سے نجات ولائی ، اور اس نے معلوم کیا کہ ہر انسان بلحاظ انسان ہونے کے انسان ہے، اگر چہ وہ سر پر تاج ، اور ہاتھ میں عصائے حکومت رکھتا ہو۔ لیکن باایں ہمہ آج بھی ، جبکہ تمام یورپ سے شخصی فرماز وائی کا جنازہ اٹھ چکا ہے ، جبکہ قانون کی عزت سب سے بالا تر بھی جاتی ہے، جبکہ مساوات و آزادی کے خلفوں سے اس

کا گوشہ گوشہ گونج رہا ہے ایک نظیر بھی ایسی پیش کی جاسکتی ہے، جس میں فرماں روائے وقت نے ایسے صاف اور سیچلفظوں میں مساوات انسانی کا اعلان کیا ہو، اور خود اپنے اوپر اس کا نمونہ پیش کرنے کے لیے آمادہ ہو؟

انگستان میں بادشاہ قانون کا تابع بیان کیا جاتا ہے، اور امریکہ وفرانس میں پر سیڈنٹ ایک عارضی مشورہ فرمائے حکومت سے زیادہ نہیں، لیکن اگر واقعات ونظائر کے بحث کرنے پر متوجہ ہوں تو صد ہاواقعات پیش کئے جاسکتے ہیں، جن سے ثابت ہوتا ہے کہ قانون نے اس دور مدنیہ وآ زادی میں بھی اعلی دادنی اور بادشاہ ورعایا کا ویبا ہی فرق قائم رکھا ہے، جیبا کہ ہندوستان میں (منو) کے زمانے میں تھا یا دور مظلمہ کی ان انسانی پرستشگا ہوں کے عہد میں، جس کوآج تاریخ لعنت ونفرین کے ساتھ یادکرتی ہے!

ہم کو یورپ کی ان عدالتوں کا نشان دو، جہاں بادشاہ وقت ایک معمولی فردرعایا کے دعوے کی جوابدی کے لئے آ کر کھڑا ہو، کیونکہ ہم نہ صرف مدینے کی اس سادہ عدالت کدہ معمودی جوابدی کے لئے آ کر کھڑا ہو، کیونکہ ہم نہ صرف مدینے کی اس سادہ عدالت کدہ معبودی میں بھی ایسا ہی د کھے رہے ہیں۔ ہم کو وہ قانون بتلاؤ جس نے چوری کی سزاسیا ہی کے لاکے کی طرح بادشاہ کی لاکی کو بھی دینی چاہی ہو، کیونکہ عرب کے اس قد وس علیت بادشاہ کا اعلان ہم پڑھ دے ہیں، جو بادشاہ توں کومنانے کے لئے آیا تھا۔

کیا آج بھی قانون عملا ادنی واعلی میں تمیز نہیں کرتا؟ کیا کل کی بات نہیں ہے کہ انگلتان میں ایک مدعی قانون عملا ادنی واعلی میں تاریخت نے اعلان کردیا تھا کہ بادشاہ عدالت میں حاضر نہیں ہوسکتا؟ اور نہ کوئی اعلیٰ سے اعلیٰ عدالت اس کے نام سمن کرسکتی ہے بیا علان ہی نہیں ہے بلکہ قانون ہے، کیونکہ قانون نے باایں ہمہ ادعاء مساوات، بادشاہ کوعدالت ک

حاضری سے بری اور مشنی کردیا ہے۔

صدیوں کی جدوجہد کے بعد دنیا کا آج حاصل حزیت اس سے زیادہ نہیں، پھروہ دعوت کیسی مقدس ومحترم،اوروہ مؤیدمن الله ہاتھ کیساعظیم وجلیل تھا،جس نے چھٹی صدی کی تاریکی میں حریت ومساوات انسانی کا چراغ روشن کیا،اوراعلان کردیا کہ

"لو ان فاطلمة بنت محمد سرقت ، لقطعت يدها" صلى الله عليه و على اله وصحبه وسلم!

خلیفه ٔ اوّل کا اعلان اور مساوات کا تخیل عمومی حضرت ابو بر ﷺ نے خلافت کی جو پہلی تقریر کی تھی اس کے حسب ذیل فقرے

تم میں جو قوی ہے وہ میرے نزدیک ضعیف ہے، یہاں تک کہ میں اس سے حق وصول کروں اور جوضعیف ہے وہ قوی ہے، تا آئکہ میں اس کواس کاحق نہ و ان اقوئاكم عندى الضعيف حتى اخذله بحقه، وان اضعفكم عندى المقوى ، حتى اخذمنه الحق (ابن سعد ٣\_ص١٢٩)

بعضاً (طريص ١٠٨)

دلوا دوں ۔

اس مساوات کی تعلیم نے بیروان اسلام کے قلب ود ماغ کوتریت ومساوات کے تخیل سے لبریز کر دیا تھا۔فارس کی لڑائی میں جب مغیر اور شائد بن شعبہ ایرانی سید سالار کے پاس سفیر بن کر گئے ،اور تخت براس کے برابر بیٹھ گئے ،تو در باریوں نے سوءادب دیکھ کرتخت سے اتاردیا تھا۔اس بران کے منہ سے س بساختگی کے ساتھ بیالفاظ نکلے ہیں:۔
انا نحن معاشر العوب لا یتعبد بعضاً ہم مسلمانوں میں تو ایک دوسرے کوغلام

ہم مسلمانوں میں تو ایک دوسرے لوغلام سجھنے کا دستورنہیں ہے، بیتمہارا کیا حال

ج:

امتدادز ماندنے خصوصیات اسلام بہت کچھ مٹادیے تا ہم اس واقعہ سے کون انکار کر سکتا ہے کہ آج بھی مہذب ترین مما لک میں سیاہ وسپید تو میں اپنی عبادت گاہوں میں ایک دوسرے کے ساتھ صف میں نہیں بیٹھ سکتیں ، لیکن مساجد اسلامیہ میں ایک اونی ترین مبلمان ایک امیر الا مراء بلکہ شاہ افغانستان کے پہلوبہ پہلو کھڑا ہوتا ہے، اور کوئی اس کوابنی جگہ سے ہٹانہیں سکتا، کیا ان تعلیمات و داقعات کے بعد بھی کہا جا سکتا ہے کہ اسلام میں مساوات نہیں ؟ اور اس بارے میں وہ آج یورپ سے درس حریت لینے کامختاج ہے؟

نظام جمهوری کا تیسرارکن

امام یا خلیفہ کا تقرر انتخاب عام ہے جو،اور دوسروں پرحقوق میں اس کوکوئی ترجیح نہ

بور

اس مبحث کوڄم دوحصوں میں بیان کریٹگے:۔

(۱) تاریخ شاہد ہے کہ خلفائے راشدین میں سے کسی کا تقرر بحق وراشت یا باستبداد رائے نہیں ہوا بلکہ جمع عام میں مہاجرین وانصار کی کثرت رائے سے (جو بمزلد ارکان خاص سے) اور عام مسلمانوں کے قبول سے ہوا (جو بمزلد ارکان عام سے) حضرت ابو بکر کھی کا انتخاب نشستگاہ بنوساعدہ میں حضرت عمر کی گر کیک ، مہاجرین وانصار کی تائید اور عامہ مسلمین کی پہندیدگی سے ہوا۔ حضرت عمر کی کا انتخاب حضرت ابو بکر کی گر کیک اور مہاجرین وانصار وعامہ مسلمین کی تائید وقبول سے ہوا۔ حضرت عثمان کے کوعبدالرحان اور مہاجرین وانصار وعامہ مسلمین کی تائید وقبول سے ہوا۔ حضرت عثمان کے کوعبدالرحان اور مہاجرین وانصار وعامہ مسلمین کی تائید وقبول سے ہوا۔ حضرت عثمان کے کوعبدالرحان کے کا تخاب اور عام اہل مدینہ کے مشورہ سے خلیفہ بنایا گیا۔ ای طرح حضرت امیر کی ایک محل واہل مدینہ کی تجویز وقبول سے خلیفہ منتخب ہوئے۔ مضرت عمر کی نے تو صاف فرمادیا ''لا خلافتہ الاعن مشورہ'' ( کنز العمال ج

سم ۱۲۹)

لیعنی خلافت صرف عام مشورہ سے مطے ہوسکتی ہے، شریعت میں اس کے تعین کا اور کوئی ذریعینہیں۔

واقعہ تحکیم میں حضرت امیر علیہ اسلام اور حضرت معاویہ ﷺ، کی معزولی میں بھی قوم ہی کی رائے سے مدد لینی پڑی، گواس میں امیر معاویہ ﷺ کے نائب نے مکر وخدع سے کام لیا تھا، اور قوم کودھو کا دینا چاہا تھا۔

# حفرت امير ﷺ كى تصريح

حضرت امیر معاویه ﷺ نے حضرت امیر علیہ اسلام کولکھا تھا کہتم کوخلیفہ کس نے بنایا؟ حضرت جواب میں فرماتے ہیں:۔

انه با یعنی القوم الذین با یعوا ابابکر و عمر و عشمان و علی با یعوهم علیه ، فلم یکن للشاهد ان یختار، ولا للغائب ان یود، وا نما الشوری للمها جرین و الانصار فان اجتمعوا علی رجل و سموه اماماً ، کان ذلک رضی، فان خرج من امرهم خارج بطعن اوبد عة ردوه الی ما خرج منه ، فان ابی قاتلوه علی خرج منیه ، فان ابی قاتلوه علی اتباعه غیر سبیل المؤمنین د (نج ابلانه

جس قوم نے ابوبکر ہے، عمرے و عثان ہے کہ بیعت کی تھی اور جن شرا لکا پر بیعت کی تھی اور جن شرا لکا پر بیعت کی تھی اور جن شرا لکا پر بیعت کی ہے و مجلس انتخاب میں موجود ہواس کو تی نہیں کہ اپنی رائے براڑ ارہے ، اور جوغیر حاضر ہواس کو تی خبیس کہ اپنی غیر حاضر کی کی بنا پر انتخاب عام کورد کر دے ۔ حق مشورہ مہاجرین و انسار کو ہے ، اگر وہ کسی ایک شخص پر منفق الرائے ہوجا کیس اور اس کا امام مقرر کر

ج ۲ص مرمعر)

دیں تو یہ ان کی رضائے عام پر وال
ہے، پس اگر کوئی ان کی متفق علیہ رائے
ہے کی طعن یا بدعت کے سبب ہے
علیحدہ ہوتو ان پر واجب ہوگا کہ جس
ہے وہ علیحدہ ہوااس کے قبول پر مجبور کیا
جائے۔ اگر وہ اب بھی نہ مانے تو
ہجائے رائے سطین کی مخالفت کی بنا پر
اس سے جنگ کریں۔

حقیقت به که جناب امیر رہے نے ان چند نظروں میں انتخاب خلافت وجمہوریت کے تمام ارکان کی بہتر تفصیل آج بھی مہیں ہوکتی۔ نہیں ہو سکتی۔

#### یزید کی خلافت سے انکار

امیر معاویہ رہائی عامل نے جب بزید کی نسبت مدینے میں خطبہ پڑھااور کہا کہ خلافت کے لئے امیر المومنین بزید حسب سنت اسلام خلیفہ ہوتے ہیں، تو فور آایک مسلمان نے کھڑے ہو کرعلانیہ کہدیا کہتم جھوٹے ہو۔ اسلام سے اس استبداداور وراثت کو کیا تعلق جمور کے ہو۔ اسلام سے اس استبداداور وراثت کو کیا تعلق جمور کے ہوں اسلام سے اس استبداداور وراثت کو کیا تعلق جمور کے ہوں کہو کہ وہ شاہان روم وفارس کی طرح بادشاہ ہوتا ہے! یہ واقعہ تمام تاریخوں میں موجود اور شہور ہے۔

اس واقعہ ہے معلوم ہوتا ہے کہ کسی رئیس کا تقررا گربشکل انتخاب نہ ہوتو وہ مسلمانوں کے نزدیک امام اسلام نہیں ہوسکتا تھا، بلکہ قیصر و کسرائے اسلام سمجھا جاتا تھا۔ آنخضرت نے

ا پی مشہور حدیث میں اس قتم کی حکومت کو' ملک عضوض' فر مایا ہے۔ اس لئے حضرت عمر نے انتقال کے وقت اعلان فر مادیا کہ بیٹے عبداللہ کا خلافت میں کوئی حصن میں ۔

#### بنواميه

خلافت راشدہ کے بعد بنوامیہ کا دورفتن و بدعات شروع ہوتا ہے، جنہوں نے نظام حکومت اسلامی کی بنیادیں متزلزل کردیں ۔ تاہم جب انہی میں قامع بدعت مجی السدید، حضرت عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوئے ، تو گوحسب سنت، ' ملک عضوض' سلیمان بن عبدالملک نے انہیں اپنا جائشین مقرر کر دیا تھا، تاہم چونکہ ازروئے شریعت اسلام کسی امام کے نصب کے لیے اس قدر کافی نہ تھا ، اس لیے انہوں نے مسجد عام میں فرما دیا : مسلمانو! چونکہ ازروئے اسلام تمحارے انتخاب عام سے میراتعین نہیں ہوا، اس لئے میں خلیفہ نہیں ازروئے اسلام تمحارے انتخاب عام سے میراتعین نہیں ہوا، اس لئے میں خلیفہ نہیں ہول۔ سمیں حق ہے کہ میر سے سواکی اور کا انتخاب کراو۔ ان کے اصل الفاظ یہ تھے:۔

ایهالناس انی ابتلیت بهذا الا مرمن غیر رای منی و لا طلبة ولا مشورة من المسلمین و انی قد خلعت ما فی اعناقکم من بیعتی فا ختا روالا نفسکم غیری.

لوگوا میں اپنی رائے اور خواہش اور مسلمانوں کے عام مشورہ کے بغیر امارت کے عذاب میں جتلا ہوگیا ہوں، اس لیے میں تم کواپنی بیعت کے بار سے سبکدوش کر دیتا ہوں۔ اب تم اپنی رائے میں بالکل مختار ہو۔ میرے سواجس کوچا ہوا پنا بالکل مختار ہو۔ میرے سواجس کوچا ہوا پنا

امام بنالو\_

طریق بیعت بقیہ مشور کی ہے جس طرح ارتقائے انسانی کے بعد بھی گزشتہ اعضائے اثرید کا وجود ہاتی رہ گیا ہے۔ بعینہ ای طرح گو بعد کی اسلامی حکومتوں نے خصوصیات حکومت اسلامیدا یک ایک کرے رخصت ہوگئیں ، تا ہم گذشتہ طرز حکومت کے بعض اعصائے اثر بیکا وجود اب تک باتی ہے۔ میری مراد اس ہے' بیعت' ہے۔ بیعت کے بیمعنی ہیں کہ تمام افراد ملک اپنے دیام شہر کے دربار میں جمع ہو کر بادشاہ کی حکومت تسلیم کر لینے کا اقرار کریں ، اور دارالحکومت میں بھی عہدہ داران کبار مثلاً وزرا، سرداران فوج ، قضا ق ، امراو حکام ، اوراعیان بلد ، بادشاہ کے حضور میں آئر کراعتر اف حکومت و وعد ہ اطاعت کریں ، دولت امویہ دولت عباسیہ ، اور تمام اسلامی سلطنوں میں ہمیشہ اس پڑمل رہا۔ ہندوستان کی دولت مغلیہ کی تاریخ اس پرشاہ ہے ، اور ٹرکی میں ہر نے سلطان کی تخت شینی کے بعداولیں دربار بیعت کا ہوتا

### فقها ومتكلمين

فقہاو شکلمین اسلام نے ''امامت و حکومت'' کی جوشر طیس قر اردی ہیں ،ان سے بھی مسئلہ ''انتخاب امام' 'پرروشنی پڑتی ہے، گوانھول نے جو کچھ کھا ہے دہ صرف حضرت البو بکر وعمر کے طریق امتخاب کو اصول قر ار دیکر لکھا ہے، تا ہم انتخاب اور شور کی کو اصول اسلامی تسلیم کرتے ہیں۔

قاضي '' ماور دي''التوفي ٥٠٠٥ ۽ لکھتے ہيں: ـ

الامامة تنعقد بوجهين: احدهما فلافت چند طريقول سے منعقد بوتی باختيار اهل الحل و العقد، و الثانی ہے: ايک ملک کے اہل الراے اشخاص بعهد الامام من قبل (الاحکام السطّانيص کا انتخاب سے، دوسرے اس سے کہ ممر)

#### علامه 'تفتازانی''شرح مقاصد میں لکھتے ہیں:۔

و تسعقد الامامة بطرق: احدهما بيعة اهل الحل والعقد من العلماء والرئوسا و وجوه الناس (بحثانات)

خلافت چند طریقول سے منعقد ہوتی ہے: ایک تو یہ کہ معززین قوم، رؤسااور علماء وغیرہ اہل الرائے اشخاص بیعت

سیدسنداور قاضی عضدالدین مواقف وشرح مواقف میں جوعقا کد اہل سنت کی موثق ترین تصنیف ہے لکھتے ہیں:۔

خلافت ، رسول اور امام سابق کی تعیین سے اجماعاً اور اہل حل وعقد ملک کی بیعت سے منعقد ہوتی ہے، اہل سنت و جماعت معتز لہ اور صالحسینة زیدید کے نزدیک ایسا ہی ہے۔ و انها (الامامة) تثبت بالنص من السرسول و من الامام السابق بالاجماع و تثبت ايضاً ببيعة اهل المحل و العقد عند اهل السنته و المجماعة والمعتزلة والصالحية من الزيدية (س٢٠٢)

'' قوم کوخن حاصل ہے کہ کسی سبب سے خلیفہ کومعزول کراد ہے۔ مثلاً اس سبب سے کہ سلمانوں کے حالات اور امور دین کے انتظامات و تداہیر اس کے باعث خلل پذر ہو جائیں ، جس طرح کہ اس کو خلیفے کے تقرروانتخاب کاحن دوسری جگدای کتاب پیس ندکور ہے۔ ولامة خلع الامام و عزله بسبب يو جب مشل ان يوجد منه مايوجب اختلال احوال المسلمين و انتكاس امورالدين كما كان لهم نصبه واقامته لانتظامها و اعلائها والهادى خلله الى الفتنه احتمل

لادني المضرين (٢٠٧٥)

اموراسلامیہ کے انتظام وترتی کے لیے تھا،اس طرح معزولی کا بھی ہے اور اس کی معزولی سے فتنہ برپا ہوتو پھرمعزولی اور خلل احوال مسلمین ، ان دونوں میں سے جس کا ضرر کم ہو،اس کو برداشت کر

## عام كتب عقا ئدموجوده اورنظام حكومت اسلاميه

یه موقعه نبیل که ان تصریحات متکلمین واصحاب عقائد کی نسبت زیاده بحث کی جائے ، تاہم چنداشارات ضروری ہیں:۔

(۱) کتب کلام وعقا کدمیں اصل اصول شوریٰ ، واجماع امت ، وانتخاب امام ، وعدم تشخیص وقعین شخصی کوصاف طور پر لکھا ہے ، اور گواس سے ان کا مقصد نظام حکومت اسلامیہ کی تشخیص وقعین شخصی کوصاف طور پر لکھا ہے ، اور خلافت راشدہ کا اثبات ، تاہم اصول مشورہ وجہوریت کے اکثر مباحث اس کے شمن میں آگئے۔

لیکن اس میں شک نہیں کہ جس اہمیت و وسعت کے ساتھ اس مسکے کو کتب عقائد وکلام بلکہ جمع مدونات اسلامیہ میں ہونا چاہئے تھا،اورایک ایسے اصولی اور بنیا دی مسکلے کے لئے جس توجہ واعتنا کی ضرورت تھی،اگراس کو پیش نظر رکھئے ،تو نہایت دردوافسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو کچھلکھا گیا وہ کافی نہیں،اور جس نظر اہمیت کا وہ مستحق تھا،اس نظر سے عام طور پرائمہ اسفاروا ساطین قوم نے اسے نہ دیکھا۔

ليكن ال اغماض ك نفس مسلدى الهميت كي تضعيف صحيح نه موكى، بلكه دراصل بيه

www.KitaboSunnat.com

حالت بھی مثل اور بہت می حالتوں کے بتیجہ ہے بی امید کا اس سلط اور احاط متبدہ کا ،جس کے اثر سے ہمارے ہون کالٹر پیجمتاثر ہوا اور بدشمتی سے عقائدہ کلام کے قربہت سے گوشے ہیں ، جن سے اس کی صدائے بازگشت آج تک آرہی ہے ، بی امید کی سب سے پہلی بدعت ، اور اسلام و سلمین پر ان کا اولین ظلم یہ تھا ، کہ نظام حکومت اسلامیہ کا تختہ یکسر الن دیا ، اور خلافت راشدہ جمہوریہ چے کی جگہ ،متبدہ ملک عضوض کی بنیاد ڈالی ،ید انقلاب بہت شدید تھا ، اور بہت مشکل تھا کہ ملک کو اس پر راضی کیا جائے ۔ صحابہ کرام ﷺ بھی موجود تھے ، اور خلافت راشدہ کے واقعات بے بیج کی زبان پر تھے ، اس لئے اس احساس اسلامی کو مثانے کے لئے تلوار سے کام لیا گیا ، اور جس نے توت تی ومعروف سے زبان کھولی اس کو زرشہ شیر ذخیر سے جب کرایا گیا ، اور جس منقلب ، اور خیالات پلننے لگے ، ور حقیقت روز بر وزمستور و مجوب ہوتی گئی۔

ان کے بعد بنی عباس آئے۔ اس میدان میں بیبھی ان کے دوش بدوش تھے،
تصنیف و تالیف اور تدوین علوم اسلامیہ کاعروج ہوا تو وہ اٹر مخفی موجود تھا، اور کام کررہا تھا یہ
جوامام اور خلیفہ کے حق خلافت کے لیے فتق ومعصیت کو بھی مفزنیس سجھتے ، تو یہ کتاب وسنت
کا اٹر تونییس ہوسکتا ، جو "و جعلنا من المعتقین اهاما" کی دعا تلقین کرتا ہے؟ پھراگریزید
اور ولید کی خلافت کی صحت منوانا اس سے مقصود نہ تھا تو اور کیا تھا؟

ان تصریحات میں تم دیکھتے ہو کہ انتخاب خلیفہ کے لئے انتخاب عام ومشورہ اہل حل وعقد کے ساتھ خلیفہ سے ساتھ خلیفہ سابق کی تعیین کو بھی ایک شکل صحیح قرار دیا ہے۔ دراصل اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عند کے انتخاب کی مثال پیش نظر ہے۔ لیکن غور سیجئے تو حضرت عمر رہا ہے کے لیکن اس برتمام ارباب حل وعقد، اور پھر عامہ سلمین لئے گو حضرت ابو بکر رہے نے تحریک کی لیکن اس برتمام ارباب حل وعقد، اور پھر عامہ سلمین

نے پیند بدگی کا اظہار کیا، اس لیے وہ بھی تعیین شخصی نہیں، بلکہ بمنزلد کا انتخاب عام کے تھا۔ اس بنا پر نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ اسلام نے سوائے انتخاب عام کے اور کوئی صورت تعیین خلفایا ولی عہدی وغیرہ کی قرار نہیں دی ہے، اور اس لئے کتب عقائد کی تقسیم و تعدد طرق نصب امام بالکل غیر ضروری ہے۔

حضرات امامیہ گوامامت وخلافت کے لئے اجماع امت نہیں تسلیم کرتے ، تا ہم ان کا ایک فرقہ (جارود بیزیدیہ) حق امامت کوآل حسن وحسین صلوۃ اللہ علیہا میں محدود قرار دینے کے باوجود بھی آل طاہرین میں سے ایک کا انتخاب حوالہ شور کی کرتا ہے۔ ان تشریحات کے بعد کون کہہ سکتا ہے کہ اسلام میں جمہوریت کا جزواعظم لیمنی مسکلہ انتخاب مفقود ہے؟

## دوسری بحث

#### مساوات حقوق ومال

یبال تک اس بحث کافکڑا تھا،اب ہم دوسر کے فکڑے پرنظرڈالتے ہیں۔ اسلام میں خلفاء کوعزت واحترام دینی کے عااوہ حقوق انتظامی و مالی میں کوئی تقوق وترجیح نتھی۔ تاریخ اسلام کا بیا کیک مشہور وسلم واقعہ ہے، اور اس کے ثبوت کے لیے تو اتر عمل کافی ہے۔ تا ہم سلسلہ بیان کے لئے چندا شارات کئے جائیں گے۔

### إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيْمٍ !!

گذشته صفحات میں ظاہر کیا جاچکا ہے کہ آنخضرت بھی کا عام مسلمانوں کے ساتھ طرز عمل کیساتھا؟ اور کس مساویانہ حیثیت سے وہ تمام مسلمانوں سے ملتے تھے؟ سے رت نبوی کے بے شار واقعات میں سے ایک واقعہ بھی ایسانہیں ، جواس مساوات سے متنفیٰ ہو۔ وہ ہمیشہ لوگوں میں اس قدر مل جل کر بیٹھتے تھے جیسے اس مجلس کا ایک عام ممبر ، اور ہمیشہ فرماتے ' خدایا میں غریب ہوں۔ مجھ کوغریبوں میں زندہ رکھ، اور غریبوں ہی کے زمرہ میں اٹھا' ' خدایا میں غریب ہوں۔ مجھ کوغریبوں میں فراتے کے وقت آ باس طرح بیٹھتے ، جس طرح ایک معمولی غلام ، اور پھر فرط اکسار سے فرماتے ۔ ' میں خدا کا غلام ہوں۔ اس طرح کھا تا ہوں جس طرح ایک غلام کھا تا ہے' اللہ المرک کھا تا ہوں جس طرح ایک غلام کھا تا ہے' اللہ المرک

ادھر اللہ سے واصل ،ادھر مخلوق میں شامل! مقام اس برزخ کبری میں تھا حرف مشدد کا!

خلیفهٔ اسلام کے اختیارات

حضرت ابو بکر ﷺ نے اول خلافت میں جوسب سے پہلے تقریر کی اسکے بعض

فقرے ہیں ہیں:۔

لوگو! میں تمہارا خلیفہ مقرر ہوا ہوں گو میں تم سے بہتر نہیں ہوں۔ لوگو! میں پیروی کرنے والا ہوں۔ کوئی نئی بات کرنے والا نہیں ہوں۔ اگر میں ٹھیک کام کروں تو مجھے مدد دواورا گرمیں کج ہو جاؤں تو

ایهساالنساس! قدولیت امر کم و لست بخیرکم. ایهاالناس انا متبع و لست بسمبتدع، فسان احسنت فاعینونی وان زغت فقو مونی (این حدج۳۵٬۳۳۱)

مجھےسیدھا کردو!

فتح شام کے بعد ایک مجلس شوریٰ میں ایک مسئلہ کی نسبت جب اختلاف آرا ہوا تو حضرت عمر فاروق ﷺ نے ایک طویل خطبہ دیا۔اس کے چندالفاظ یہ ہیں:۔ کیونکہ میں بھی تم میں سے ایک کے برابر ہوں ۔۔۔۔میرا منشا مینہیں کہ میں جوچا ہتا ہوں اس کوتم بھی مان لو۔ فانی واحد .... کا حدکم و لست اریسد ان تتبعوا هذا الذی هوس (کتب الخراج قاض ابریست ۱۵)

" کیا حد کم" کے لفظ پرخور کرو! آج کل اکثر موقعوں پر پریسٹرنٹ کی رائے دو دولوں کے برابر ہوتی ہے، یا اس کوخل ویٹو حاصل ہوتا ہے، لیکن حضرت فاروق ہے نے صاف کہددیا کہ گومیں خلیفہ وقت ہوں، تاہم میری رائے تمام اعضاء شور کی کی طرح صرف ایک ووٹ کا تھم رکھتی ہے۔ اس سے زائد نہیں۔

اس بہلے حضرت الو بحر نے فرمایا کہ "ان متبع ولست ہمبتدع " یعنی اسلامی فرمانروااس سے زیادہ کوئی درجہ نہیں رکھتا کہ وہ احکام کتاب وسنت کو ظاہر کرے اور ان کے مل درآ مدے لیے بمزلدایک محتسب کے ہو خوداس کوکوئی رائے دیئے کاحتی نہیں۔
کیا آج یورپ کی بہتر سے بہتر جمہوریت میں کوئی اس کی نظیرال سکتی ہے؟
فقد بروا و تفکووایا اولی الالباب!

#### خلیفہوفت کےمصارف

شخصی حکمرانی کاسب سے زیادہ ظالمانہ اور کمروہ نظریہ ہے کہ قوم اور ملک کی دولت صرف فرد واحد کے آرام وقیش کا ذریعہ ہوتی ہے، اور جبکہ اللہ کے ہزاروں بندوں کوزندہ رہنے کے لئے بدتر سے بدتر غذا بھی میسر نہیں آتی تو وہ سونے کے تخت پرلعل وجواہر کے دانوں سے کھیلتا ہے!

پس جمہوریت صححہ کا ایک نہایت اہم رکن بیہونا جائے کہ حصول عز وجاہ اور خر ﷺ مال و دولت کے لحاظ سے عام رعایا اور والی ملک کا درجہ ایک کردیا جائے اور کوئی متاز اور فوق العادة حق السي حصول مال وتسلط خزينه كاندويا جائـ

اگریہ جے ہے تو دنیا کورونا چاہئے کہ اب تک اس کی بربختی ختم نہیں ہوئی۔ وہ حریت و مساوات کے نعرے جو نئے تدن کی فضا کو ہمیشہ طوفانی رکھتے ہیں ،افسوں کہ ابھی اصلیت وحقیقت کے حصول کے ثمان ہیں۔انسانی آزادی کا وہ فرشتہ، جس کی نسبت کہا جاتا ہے کہ ''انقلاب فرانس' کے پروں سے زمین پراترا، گو بہت حسین ہے، گر پورا کامیاب نہیں۔ آج بھی یورپ کو حریت کاسبق لینے کی ضرورت ہے۔ آج بھی وہ درس مساوات کامختاج آج بھی یورپ کو حریت کاسبق لینے کی ضرورت ہے۔ آج بھی وہ درس مساوات کامختاج ہے۔ آج بھی اسے مضطرب ہونا چاہئے۔ تاکہ نوع انسانی کے احترام کے معمے کو حل کرے ،اور خدا کے کیسال اور ہم درجہ بندوں کو تقریق واقعیاز دنیوی کی لعنت سے چھوڑانے کی معرفت حاصل کرے۔

سیسب پچھاسے اسلام ہی سکھا تا ہے۔ وہ کل کی تاریکی کی طرح آج کی روشنی میں بھی اس کا متاب ہے۔ بھی اس کامختاج ہے۔ کیونکہ'' انسانی مسئلہ' کے مل کی روشنی صرف اس کے پاس ہے۔ بورپ کہتا ہے کہ مساوات اور حریت کا وہ معلم ہے۔ہم اس کو بچ مان لیتے ہیں۔ لیکن پھر مید کیا ہے، جواب تک بادشا ہوں نے سروں پرنظر آتا ہے؟ بیکس کی دولت ہے، جو

تاج شاہی کے ہیروں میں فن کی جاتی ہے؟

وہ سر بفلک عمارتیں ،وعظیم الشان محل وابوان ، وہ انسانی ترقی کے بہتر ہے بہتر وسائل تغیش ، اور ذرائع آرام وراحت جوآج بھی اس کے بادشاہوں اور پریسیٹنٹوں کے لئے لازی سمجھے جاتے ہیں ، کہاں سے آتے ہیں ،اور کن کا خون ہے ، جنگے قطروں سے عظمت و کبریائی کی بیچا دررنگی جاتی ہے؟

اگر پورپ نے مساوات انسانی کاراز پالیاہے، تو پھراب تک بادشاہ ورعیت کے

حقوق وامتیازات میں پیفرق کیوں ہے؟

یورپ کی مساوات بہ ہے کہ بادشاہ کے ہاتھ سے مطلق العنانی کی باگ چیس لے، گراسلام صرف استے ہی کو کافی نہیں سجھتا بلکہ دوان کے سروں پر سے تاج ، إورا نکے نیچ سے تخت بھی تھینچ کرالٹ دینا جا ہتا ہے۔ کیونکہ دہ کسی انسان کوتھن خلیفہ وقت ہونے کی بنا پر مید تن دینا جائز نہیں رکھتا کہ لاکھوں انسانوں کے سر پرٹو پیاں ہوں ، گراس کا ایک سر ہیروں ادر موتیوں سے لیمیا جائے!

مدینے کا وہ قد ول میں اس وقت، جبکہ روم وجم کے تخت النے کے لئے تکم دینے جاتے تھے، اس کے جاتین عین اس وقت، جبکہ روم وجم کے تخت النے کے لئے تکم دینے والے تھے، کی پیٹے کملوں کوجم مررکھتے تھے، اور پتوں کی جھونیز کی کے بنچ سوتے تھے۔

قالے تھے، پیٹے کملوں کوجم پررکھتے تھے، اور پتوں کی جھونیز کی کے بنچ سوتے تھے۔

آج پورپ کے بادشا ہوں کی ان تخوا ہوں پرنظر ڈالو، جوملک کا خزانہ بدر لیخ ان کرلٹار ہا ہے:۔

## شاها نگلستان کی تنخواه

| ماهوار  | ••••ااپاؤنڈ         | جيبخرچ                      |
|---------|---------------------|-----------------------------|
| ماجوار  | ۰۰ ۱۲۵۸ یا وَ نَدُ  | ملازموں کی تنخواہ           |
| ماجوار  | ۱۹۳۰۰۰ پاؤنڈ        | گھر کاخرچ                   |
| ماجوار  | ۲۰۰۰ پاؤنٹر         | محلات شاہی کی آ رائش کے لیے |
| ماجوار  | ١٣٢٠٠ يا وُنثر      | انعامات وخیرات کے لیے       |
| مابهوار | ٠<br>٨٠٠ يا وَ نَدْ | متفرق اخراجات               |
| باجوار  | •••• يهم ما ؤيثر    | ميزان کل                    |

••••۵ کرویبه ماهوار

بحساب رويبيه

اس میں شاہزاد ۂ ویلز کے الا کھ،اور دیگر شاہزادوں کی رقوم شامل نہیں ہیں۔ ۵

لا کھ • ۸ ہزاررو پیصرف بادشاہ کی ذات خاص کے لئے ہے!!

شهنشاه جرمني

مجمومي رقم ماجوار بحساب روبييه مجمومي

بطور خمونے کے ہم نے دوبرے بادشا ہوں کی تخوامیں درج کردیں۔

اب ذراد یکھوکداسلام نے مسلمانوں کے بادشاہ کے لئے کیا تنخواہ رکھی ہے؟ اورخود

ان كامطالبه اپن تخواه كي نسبت كياتها؟

خلیفهٔ اسلام کےمصارف

حفرت عمرﷺ نے ایک موقع پرخود ہی اپنے مصارف بتلاد کے:۔

اخبر كم بما يستحل لى منه حلتان: حلة فى القيظ، و حلة فى القيظ، و ما احبج عليه و اعتمرمن الظهر. و قوت اهلى كقوت رجل من قريش با غناهم و لا با فقر هم. ثم انا بعد رجل من المسلمين يصبنى ها اصابهم (ابن مدح، ١٩٨٣).

میں خود بتاتا ہوں کہ بیت المال سے مجھے کتنا لینا جائز ہے؟ دو جوڑے کپڑے ۔ ایک جاڑے کے لیے اور ایک سواری جس پر جج ایک سواری جس پر جج متوسط الحال آ دمی کے اخراجات طعام کے برابر اپنے اور اپنے اہل وعیال کے لیے اخراجات طعام سے برابر اپنے اور اپنے اہل وعیال کے لیے اخراجات طعام ۔ اس کے بعد میں ایک ادنی مسلمان ہوں، جوان کا حال ہے، وہی میراحال ہے۔

حضرت معاذي كاتصريح اورخلافت اسلامي كي اصلى تصور

معاذبن جبل ﷺ ایک بڑے پایہ کے صحابی ہیں۔ روم کے دربار میں سفیر بن کر گئے تھے۔ رومی سردار نے قیصر کے جاہ وجلال اور اعزاز داختیارات سے ان کو مرعوب کرنا چاہا یہاں مسلمانوں پر دوسرا ہی رنگ چھایا ہوا تھا۔ جن کے دلوں میں جلال خداوندی کانشیمن ہو۔ ان کی نظروں میں اس طلسم زخارف دنیوی کی کیا وقعت ہو کتی ہے؟

حضرت معافظ نے امیر عرب کے اختیارات کی جن الفاظ میں تصویر تھینجی، وہ

حسب ذیل ہیں:۔

ہماراخلیفہ ہم میں کا ایک فرد ہے،اگر ہمارے مذہب کی کتاب اور ہمارے پغیبر کے طریقہ کی پیروی کرے تو ہم اس کو اینا خلیفه بی رکھیں ورنه اس کو معزول کردیں۔اگروہ سرقہ کرے تو اس کے ہاتھ کاٹ ڈالیں ، اگر زنا کرے تو اس کوسنگیار کردیں ،اگروہ ہم میں ہے کسی کو گالی دے تو وہ بھی برابر کی گالی دیا جائے۔اگر وہ کسی کو زخمی کرے تو اس کا بدلہ دینا پڑے وہ ہم سے حصی کہ قصر والوان میں نہیں بیٹھتا۔ وہ ہم سےغرور وَتکبرنہیں کر تا ۔ و تقسیم غنیمت میں اینے کوہم پرتر جیح واميسونسا رجل منسا، ان عمل فينا بكتاب ديننا و سنته نبينا قررناه علينا و ان عمل بغير ذلك عزلناه عنا و ان هو سسرق قطعنا يده ، و ان زنا جلدناه ، و ان شتم رجلا مناشتمه بما شتمه ، و ان جرحه اقاده من نفسه ، ولا يحتجب منا و لا يتكبر علينا ، ولا يستاثر علينا في فيئنا الذي افحاء ه الله علينا و هو كر جل منا(نوّح الثام ازدي م ه اكلته)

نبیں دیتا، وہ ہم میں ایک معمولی آدمی کارتبار کھتا ہے اور بس

ان الفاظ کوغور سے پڑھو کیااس سے واضح تر،اس سے روثن تر،اس سے سیح تر،
اس سے موثر تر الفاظ میں جمہوریت کی حقیقت ظاہر کی جاسکتی ہے؟ کیا حکومت عام کی اس سے بہتر مثال سے بہتر مثال سے بہتر مثال سے بہتر مثال تاریخ عالم پیش کرسکتی ہے؟ اللہ بنی امیہ سے انصاف کر ہے، جنہوں نے اسلام کی اس مقدس تاریخ عالم پیش کرسکتی ہے؟ اللہ بنی امیہ سے انصاف کر ہے، جنہوں نے اسلام کی اس مقدس تصویر مساوات کوا پنی کثاف اغراض ونس سے ملوث کردیا اور اس کی بڑھتی ہوئی تو تیں عین دورع وج میں پا مال مفاسد واستبداد ہوکررہ گئیں!ضد کو افسانس فویل لھم و لاتبا عھم!

اللہ اللہ اللہ اِ آج دنیا کی ایک وہ قومیں ہیں، جن کے پاس پکھ نہ تھا پر آج انہوں نے حاصل کیا، اور ایک ہم میں کہ خزانے کے خزانے لیکر آئے تھے، گر آج سوائے ذکر عیش کے خودعیش کاکہیں وجود نہیں!!

> آ ئنده و گذشته تمناؤ حسرت ست یک کا شکے بود که بصدجال توشته ایم

> > شرك في الصفات

کلمات تعظیم و بخیل کے عجیب وغریب القاب ہیں ، جوملوک وسلاطین عالم کے ناموں سے پہلے نظر آتے ہیں ، اور جن کے بغیر ذات شاہانہ کی طرف اشارہ کرنا بھی سوء ادب کی اخیر حد ہے، مگر موقع خلافت اسلامیہ میں ان کی مثال ڈھونڈھنا بیکار ہوگا۔ ایک ادنیٰ مسلمان آتا ہے اور ' یا اہا بکر رہے'' اور ' یا عمرہ نے'' کہہ کر پکارتا ہے اور وہ خوش سے

جواب دیتے ہیں۔زیادہ سے زیادہ جوالفاظ تعظیمی استنعال ہو سکتے ہیں ،وہ''خلیفۃ رسول اللہ''اور''امیرالمونین'' ہیں ،اور جو مدح نہیں بلکہ واقعہ ہے امراو حکام ملک بھی آخیس الفاظ ہے خلفا کوخطاب کرتے تھے۔

خود آنخضرت میلید کی بھی بہی حالت تھی۔ آپ اپی نسبت لفظ آقا (سید) تک سنتا پسندنہیں فرماتے تھے۔ ایک معمولی بدوی آتا تھا اور 'یامجھ کیلید'' کہد کرخطاب کرتا تھا۔ ایک بارایک بددی حاضر ہوا۔ اور دڑتا ہوا۔ آگے بڑھا۔ آپ علیلید نے فرمایا:۔

'' تم مجھ سے ڈرتے ہو؟ میں اس ماں کا بیٹا ہوں جوقد ید (ایک معمولی عربی کھانا) کھاتی تھی (یعنی ایک معمولی عورت کا بیٹا ہوں)''

سبحان الله!

چەعظمت دادۇ يارب بخلق آل عظيم الثال كەندانى عبدە "گويد بجائے قول"سبحانى"

ایک صحافی نے اپنے بیٹے کو خدمت نبوی میں بھیجنا جاہا۔ اس نے باپ سے پوچھا کداگر حضورا ندر تشریف فر ماہوں تو میں کیونکر آواز دونگا؟ باپ نے کہا:۔

''جان پدر! کاشانه نبوت در بارقیصر وکسر کانہیں ہے۔حضور کی ذات تجمر و تکبر سے بلند ہے آپ اپنے جال نثاروں سے ترفع نہیں کرتے!''

اللهم صل على افضل الرسل و اكملهم محمد، و على افضل المسلمين و اكملهم اله الابرار، و اصحابه الاخيار.

ماضى وحال

بیحالت تو تاریخ اسلام کی افضل ترین ہستی ہے لیکرا سکے خلفا و جانشین تک کی تھی، لیکن اس کے مقابلے میں آج بھی بادشا ہتوں اور ریاستوں کوچھوڑ کرصرف اپنی قوم کے ان لوگوں کو دیکھو، جن کے پاس جا کداد کا کوئی حصہ یا چاندی سونے کے پچھ سکے جمع ہو گئے ہیں۔ ان میں بہت سے لوگ دولت کوتمام نصلتوں کا منبع قرار دیتے۔ اور اس لئے لیڈری اور پیشوائی کے بھی مدعی ہیں۔ ان میں بہت سے فراعنداور نمار دہ تم کوایسے ملیں گے جن کا نام اگر ان خطابوں سے الگ کر کے زبان سے نکالا جائے ، جوان کے شیطانی خبث غرور نے اگر ان خطابوں سے الگ کر کے زبان سے نکالا جائے ، جوان کے شیطانی خبی ، تو ان کے گھڑ لئے ہیں ، یا حکومت کی خوش آمد وغلامی کا اصطباغ لیکر حاصل کئے ہیں ، تو ان کے چرے مارے غیظ وغضب کے درندوں کی طرح خونخوار ہو جاتے ہیں ، اور چار پایوں کی طرح ہجان غصد وغلظت کوروک نہیں سکتے۔

رسول خدام الطبیقة اوران کے جانشین اپنے تین محض ایک تمنع کتاب وسنت مجھتے تھے۔
اور ایک معمولی باشندہ مدینہ کے برابر قرار دیتے تھے۔ وہ پکار پکار کہتے تھے کہ میں اس وقت تک تحصار اامیر ہوں، جب تک حق وشریعت کے مطابق چلوں، اور اگر میں مجروی اختیار کروں تو تم مجھ کوسیدھا کر دو۔ پھر آ جکل کے ان بدترین نسل فراعنہ سے کوئی نہیں پوچھتا کہ یہ کیا تمرد اور کیا نم ودیت ہے؟ اگر ان کوخود اپنے لئے اسلام کو بھی کفرسے بدل دینا جا جی ہیں؟

کیا وہ بھول گئے کہ ان کے مخاطب وہ لوگ ہیں، جھوں نے خلفائے رسول کو ان کے ناموں سے پکارا، ان کو بات بات پرٹو کا ، ان پر سخت سے بخت اعتراض کئے ، ان کو خطبہ دیئے ہوئے روک دیا۔ اور اس رسول کی امت ہیں، جس نے ایک موقعہ پر اپنے جال شارول کو اپنی تعظیم کے لئے بھی کھڑ ہے ہونے سے روک دیا تھا، اور فر مایا تھا کہ "لا تھو مو اسک لا عاجم" یعنی مجم کے تاج پر ستوں کی طرح میری تعظیم نہ کرو، کہ اسلام کی تو حید اس سے مبرا ہے؟ پھر کیا ہے، جس نے ان کے نفس کو مغرور کر دیا ہے، اور وہ کونسا ور شہ عظمت وجلال ہے، جو تکبر وغرور کی طرح، ان کو اپنے مورث اعلیٰ فرعون ونم وو سے ملا ہے؟ اگر دولت کا تھمنڈ ہے تو مجھے اس میں شک ہے کہ ان کے پاس جہل کی طرح دولت بھی کشر دولت بھی کشر

غلاظت کے کیڑے ہیں، تو میں یہ باور کرنے کے لئے کوئی وجنہیں پاتا کہ وہ دنیا کی مغرورو مشید باوشاہتوں ہے بھی بڑھ کراپنے غلاموں اور پرستاروں کا حلقہ اپنے اردگر در کھتے ہیں ۔ بہر حال خواہ کچھ ہو، گرمیری آ واز کا ہر سامع آج انہیں ان کی موت اور ناکا می کا پیام پہو نیجا دے ۔ اب ان کی تباہی و بربادی کا آخری وقت آگیا۔ وہ دنیا جس نے بحر احمر میں فرعون اور اس کے ساتھیوں کوغرق ہوتے دیکھا تھا، اور جو اس طرح کے ان گنت تماشے ہزاروں دکھے بچی ہے، وقت آگیا ہے کہ ہندوستان کے اندر، بحرح بت وصد اقت میں جس کی موجیس نہ صرف نام ہی میں بلکہ حقیقت میں احمر ہوں گی ، ان مغرور اور متمر دلیڈروں کے غرق ہونے کا بھی تماشہ دیکھے لے۔

# اذاجساء موسى والقى العصا

وَاسْتَكْبَسَرَ هُوَوَجُنُودُهُ فِي الْآرُضِ بِغَيْرِ الْحَقِ وَظَنُواۤ الْقَالَمُ الْفَيْرِ الْحَقِ وَظَنُواۤ الْقُهُمُ الْفِياَ لَا يُرْجَعُونَ • فَاجَدُنهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَدُنهُمُ فِي الْيَحِ قَلَالُهُمُ فِي الْمَارِحِ فَلَالْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ النَّارِحِ وَيَوْمَ عَلَيْهُمُ النَّارِحِ وَيَوْمَ الْمُؤْمِنُ النَّارِحِ وَيَوْمَ النَّارِحِ وَيَوْمَ النَّارِحِ وَيَوْمَ اللَّهُ الْمُلْدِينَ الْمُؤْمِنَ الْمُلْتِودِينَ النَّهُ الْمُنْ الْمُؤْمِنُ فَيْمُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْ

اورفرعون اوراس کے شکر نے زیمن پرظلم واستبداد
کے ساتھ بہت گھمنڈ کیا، اور وہ نادان سمجھ کہ
مرنیکے بعد گویا نہیں ہماری طرف لوٹنا ہی نہیں
ہے پس ہم نے فرعون اور اس کے شکر کو
بالاخراہ خدست قدرت سے پکڑلیا، اور سمندر کی
موجوں میں پھینکدیا، پھردیھوکہ تن سے مخرف
ہونے والوں کا کیسابڑ اانجام ہوتا ہے! ہم نے
فرعونیوں کو انسانوں کی پیشوائی اور لیڈری تو دی
تقی، مگر وہ ایسے لیڈر تھے، جو ہدایت اور رہنمائی
کی جگد، قوم کو دوز خ کی طرف بلاتے تھے۔
کی جگد، قوم کو دوز خ کی طرف بلاتے تھے۔
تیامت کے دن ان کی پیشوائی کی حقیقت معلوم
ہوجائے گی، جبکہ کوئی ان کا مددگار اور حامی نہ ہوگا!

## توطيهُ مباحث آية

اورمباحث گذشته پرایک اجمالی نظر (۱)

ہم نے آغاز تحریمیں اس ساس انقلاب پراجمالی نظر والی تھی۔ جوظہور اسلام سے عالم انسانیت میں طاری ہوا۔ ہم نے اُسر وغلامی اور استبداد و تھم ذاتی کی وہ بیڑیاں دیکھی تھے۔ پھر چھٹی صدی عیسوی کے تھیں، جن کے ذریعہ انسانیت کے پاؤں جکڑ دیئے گئے تھے۔ پھر چھٹی صدی عیسوی کے آغاز میں ہم نے اس حربح بیت الہیکو بلند ہوتے ویکھا، جو جبل (بوقبیس) کی غاروں میں وُھالا گیا تھا۔ گر اس کی چوٹیوں پر سے چیکا تھا۔ بالآخر وہ چیکا اور بلند ہوا اور پھر اس زور وقوت سے ان بیڑیوں پر گر اُہ کہ ' اُٹھکم للد انعظیم الکبیر'' کے ایک ہی ضربہ بے امان و آئن میں ،ان کے تمام آئیس طفح نکڑے ہوکر گر گئے، اور خدا کے بندوں کے پاؤں یاش میں ،ان کے تمام آئیس طفح نکڑے نواد ہوگر گئے، اور خدا کے بندوں کے پاؤں اس کی طرف دوڑ نے کے لئے آزاد ہو گئے!!

اور ظالمول سے مقابلہ کرو، یہاں تک اللہ کی سرز مین ظلم ومعصیت اور ماسوا اللہ پرتی کے فتنہ سے پاک ہو جائے ، اور شریعت و حکم کا تمام تسلط صرف اللہ بی کے لیے ہوجائے ، کیونکہ اس کے سواد نیا میں حکم و تسلط کی کومز اوار نہیں

وَكُنتُ مُ عَلَى شَفَاحُفُرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَٱنْقَذَكُمُ مِّنُهَا طُّ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ على اينِهِ لَعَلَّكُمُ تَهُتَدُونَ (١٠٣.٣)

اس کے بعدہم نے موجودہ عہد جمہورید آئینی پرنظر ڈالی اور اسکے نظام اساس کی جبتج وسراغ میں نکلے۔ہم کو چنداصول بتلائے گئے۔جنگی تاسیس کا فخر وادعا موجودہ ''عصر منور'' کا بنیادشرف اور اساس امتیاز ہے۔لیکن ہم نے مزکر دیکھا تو تیرہ سو برس پیشتر کے گذرے ہوئے ''دور ظلمت'' میں ایک ہاتھ نظر آیا، جو اسی مصباح فروزندہ کریت وجمہوریت کی ضیاد نورانیت سے تمام ظلمت کدہ عالم کی تاریکی کا تنہا مقابلہ کررہا تھا!

بالآ خروہ فتیاب ہوا بظلمت انسانی پرنورالی نے نصرت پائی ،اورو ہی آفا بارشاد وہدایت ہے، جس سے کسب انوار وتجلیات کرکے آج دنیا کے تمام گوشوں نے اپنے اپنے چراغ روثن کر لیے ہیں۔۔

> یک چراغیت دریں خانہ، کہ از پر تو آ ں ہر کجامی گری ،انجمنے ساختہ اند

> > يئاً يُّهَاالنَّبِيُّ إِنَّا اَرُسَلُنكَ شَاهِدًا وَّ مُبَشِّسُوا وَّ نَـلِدِيُوا ۚ وَّدَاعِياً إِلَى اللَّهِ بإذنِه وَ سِرَاجاً مَنِيُرًا !(٣٦:٣٣)

ا کے بغیر اہم نے تم کودنیا کے لیے گواہی دینے والا، سلطنت الہی کے قیام کا بشارت دہندہ ظلم وعصیاں کے نتائج سے فرانے والا انسانوں کی غلامی سے بخاوت اور اللہ کی ذمہ داری کی دعوت دینے والا اور مختصر سے کہ ہر طرح کی تاریکیوں کومنانے کے لیے ایک روشن و

منورج اغ بنا كردنيامين مبعوث فرمايا \_

وہ چراغ جوانسانی ہاتھوں سے بلند کئے گئے ہیں، بچھ سکتے ہیں، کیونکہ خودانسان کے چراغ حیات کو قرار نہیں ۔ پر جو''سراج منیز'اللہ کے مقتد غیر فانی ہاتھوں سے روثن ہوا ہے۔اس کی نورانیت کے لئے بھی اطفاءوز وال نہیں ہوسکتا۔

نور(ہدایت نبوت) کی مثال الی سمجھو جیسے ایک (بلندور فیع)طاق ہےاوراس پر ایک منور وفر وزندہ چراغ روثن ہے! اَلَكُمهُ نُـوُرُ السَّمُوٰتِ وَالْاَرُضِ ﴿ مَشَـلُ نُــوُرِهٖ كَـمِشُـكونَةٍ فِيُهَـا مِصْبَاحُ! (ra:rr)

اللهم صلى و سلم عليه ، و على اله الواصلين اليه! .

مشہور ( انقلاب فرانس ) کے مصائب وشدا کد کے بعد (جو یورپ میں حریت وجہہوریت کا اصلی دور وجہہوریت کا اصلی دور وجہہوریت کا اصلی دور ترق فربانی تھی ) موجودہ جمہوریت کا اصلی دور شروع ہوتا ہے، ہم نے بتلایا تھا کہ اس دور کے اساس اولین پانچ دفعات ہیں جیسا کہ شہور فرانسیسی مور نے حال OH SEIQ NOBOS نے اپنی تاریخ انقلاب تمدن میں نقریح کی ہے۔ فرانسیسی مور نے حال REIQ NOBOS نے اپنی تاریخ انقلاب تمدن میں نقریح کی ہے۔ (۱) استیصال تھم مطلق و ذاتی ۔ یعنی تی تھم وارادہ اشخاص کی جگدا فراد کے ہاتھ میں جائے شخص ، ذات اور خاندان کو تسلط و تھم میں کوئی دخل نہ ہو۔ اس کے ذیل میں پر یسٹیز نب کا انتخاب تھی آگاب میں کوئی دخل دوسے ہو۔ اس کے انتخاب میں کسی حق خاندانی کو خل نہیں ۔ ملک انتخاب میں کسی حق خاندانی کو خل نہیں ۔ ملک انتخاب کرے اور اس کوئی عزل دفصب ہو۔

(۲)میاوات عامه،جس کی بہت بی قشمیں ہیں۔

مساوات جنسی ،مساوات خاندانی ،مساوات مالی ،مساوات قانونی ،مساوات مککی وشهری وغیره ،اسی بناپر پریسٹدنٹ کوبھی عام باشندگان ملک پرکوئی تفوق وترجیج نه ہو۔ (۳) خزانه ملی (باصطلاح ابل اسلام بیت المال) ملک کی ملکیت ہو۔ پریسیڈنٹ کواس پرکوئی ذاتی حق تصرف نہو۔

(۱۲) اصول حکومت''مشورهٔ''ہو،اور قوت حکم واراده افراد کی اکثریت کو ہو۔ نہ کہ ات دخض ۔

(۵) حریت رائے وخیال اور مطبوعات (پرلیس ، کی آ زادی اس کے تحت میں ہے۔ یہی اصول اساسی ہیں جن کو پروفیسر واٹسن رینی نے انگلتان کے نظام حکومت کی مشہوروز مردرس کیمبر یج تاریخ میں بیان کیاہے۔

لیکن جمہوری نظام حکومت کے بیاصلی عناصر نہیں ہیں۔اگران کی تحلیل وتفرید کی جائے ، تو بہت ہے مرکبات الگ ہوجا کیں گے،اور آخر میں صرف ایک ہی عضر بسیط باقی رہے گا جود فعہ (۱) میں بیان کیا گیا ہے بعنی ۔۔

. '' قوت تھم وارادہ اشخاص و ذوات کے ہاتھ میں نہ ہو۔ بلکہ جماعت وافراد کے قبض وتسلط میں''

مخضرلفظوں مین اس کی تعبیر اس ایک جملہ میں ہو سکتی ہے کہ''نفی حکم ذاتی و مطلق'' باقی چار دفعات میں جوامور بیان کئے گئے ہیں، وہ سب کے سب اس کے ذیل میں آجاتے ہیں ۔ مساوات حقوق مالی و قانونی ، اساس مشورہ وانتخاب ، عدم اختیار تصرف خزانۂ ملکی ، حریت ایماء ومطبوعات وغیرہ وغیرہ ، سب''نفی حکم ذاتی ومطلق'' ہی کی تفییر ہیں ۔ (المهابقیة صالحة)

(r)

موجودہ جمہوریت وحریت کا پہلا سال ٥٤ء مجما جاتا ہے جبکہ ١٣ جولائي سے

(انقلاب فرانس) کی تحریک کا آغاز ہوااور رجال انقلاب نے مشہور قلعہ (باسٹیل) پر قبضہ کرلیا۔

یے زمانہ اگر چہ انسانی جذبات کی شورش وطوائف المملوکی کا ایک ہیجانی دور تھا اور ایک عہد کے انتظام کے بعد دوسرے کے آغاز سے پہلے ایسا ہونا ضروری ہے تاہم ایک جمعیتہ وطنبیہ موجود تھی جواس وقت تمام اعمال وامورا نقلاب کی حکومت اپنے ہاتھوں میں رکھتی تھی اور بیہ برابر قائم رہی ، تا آ کہ او کا عیس اس نے فرانس کے پہلے دستور کا اعلان عام کیا۔

یہ جمعیت انقلاب سے پہلے کا جون ۸۹ کاء کو قائم ہوئی تھی اور تمام دورانقلاب اس کے زیر چکومت رہا۔

(واقعہ باسٹیل) کے بعد میں اگست کی شب کو جمعیت نے اپنامشہور''منشورانقلاب'' شاکع کیا تھا جس نے تاریخ میں اولین'' فرمان حریت' کے لقب سے جگہ پائی ہے۔اس میں انقلاب کی تحمیل کا اعلان تھا اور دنیا کو بشارت دی گئی تھی کہوہ شاہر حریت ، جواپئی رونما ئی میں انسانی خون اور لاش کی پہلی قربانی قبول کر چکی ہے،اب وقت آ گیا ہے کہ برقعہ الث دے اور دنیا کے سامنے اپنانظارہ امن عام کردے۔

اس منشور میں سب سے پہلے نظام حکومت قدیمہ کی بعض خصوصیات بتلائی تھیں، پہلے مقصد انقلاب کی نضریح کی تھی۔ آخر میں اعلان عام تھا کہ پچھلے عہد کے تمام اعمال و آٹار آئندہ کے لیے کالعدم قرار دیئے جاتے ہیں۔

اس منشور میں لکھاتھا کہ قدیم نظام حکومت کاسب سے بڑاعذاب انسانیت پریتھا کہ پادشاہ کا تسلط جزوکل پر حاوی تھا اور اس کو'' رئیس مطلق'' کی حیثیت بغیر کسی مطالبہ و

مسئولیت کے حاصل تھی۔

پھراس کے بعد آئندہ حالت کی الفاظ ذیل میں تصریح کی تھی:۔

''جمعیت وطنیہ نے جو کچھ کیا ہے،اس کا خلاصہ میہ ہے کہاس نے حکومت مطلقہ سے یا دشاہ کومحروم کر دیا،وہ ملک وامت کواس کا مشخق قرار دیتی ہے۔

آج کے دن سے حکومت مطلقہ منہدم ہوگئی اور اہل وطن میں باہم امیتاز ونضیلت کا دورختم ہوگیا۔اب ملک بادشاہ سے اور وطنبی عدم مساوات سے آزاد ہے!

جمعیت وطنیہ گزشتہ زمانہ کے ان تمام آٹار واعمال کو کالعدم قرار دیتی ہے جن کی وجہ سے حریت ومساوات اور حقوق عامہ کوایک ادنیٰ سے ضرر کا بھی احتمال ہے۔

اب ندار باب عز ودولت کے لیے کوئی امتیاز باقی رہا، ندزمینداروں کے لیے حق فضیلت واستیلا، وراثت ہے کوئی حق پیدائہیں ہوتا اور ندطبقات و مدارج کا اختلاف کوئی شے ہے۔ تمام القاب وخطابات جوکل تک لوگوں کو حاصل تھے، آج کے دن سے یقین کرلیا جائے کہ بالکل بریکاروکا لعدم ہو گئے ہیں۔

محض وراثت کی بناپر کسی کوحکومت سے وظیفہ نہیں مل سکتا ۔ کسی جماعت کو یا کسی فرد واحد کوا یک ادنی سابھی امتیاز ان قوانین عامہ سے بری ہونے کانہیں جو ہر فرانسیسی پر نافذ ہول گے۔

(a)

## مبادئ حريت

لیکن اب تک نظام حکومت کا کوئی قانون مرتب نہیں ہوا تھا۔ ایک مجلس تشریع (واضع قوانین) قائم کی گئی تھی ، تا کہ فرانس کا دستور مرتب کرے۔ اس مجلس نے وضع قوانین سے پہلے بطور مبادی دستور وحریت کے چند دفعات مرتب کیں، اور انہی کوتمام نظامات دقوانین کا اساس واصل الاصول قرار دیا۔

یدمبادی حریت ایک اعلان کی صورت میں قلمبند کئے گئے تھے اور 2 کاء میں حجیب کرجمعیت کی طرف سے شائع ہوئے تھے۔

## حقوق انساني كايورب ميں اعلان

ان مباديات كاخلاصه بيتفانه

انسان آزاد پیدا ہوتا ہے اور آزادی ہی کے لیے زندہ رہتا ہے۔ تمام انسان بلحاظ حقوق مساوی ہیں۔

حقوق طبيعي پانچ ہیں: حریت ہملک ،امن ،مقاومت

(حریت) کے معنی یہ ہیں کہانسان کوقدرت حاصل ہو کہ ہراس کا م کوکر سکے، جے بغیر کسی دوسرے کونقصان پہو نیائے وہ کرسکتا ہے۔

( تملک ) ہے مقصود اپنی ملکیت صحیح وقانونی کے قبض وتصرف کے کامل حق کا ملنا ہے۔ بیعنی ہرشخص اپنی املاک کا مالک ہوا در کوئی اس سے چیسین نہ سکے۔

(امن) ہے مقصود یہ ہے کہ ہر مخص اپنی جگہ پر محفوظ و بے خطر ہواور صرف قانون کی خلاف ورزی ہی کہ ایک صورت ایکی ہو، جواس کے امن میں خلل ڈال سکے۔

(مقاومت) سے مقصود جوروظلم اور حملہ واقد ام مجر مانہ کی مقاومت ہے بعنی ہر شخص اپنی حفاظت کے وسائل اختیار محر نے کی قدرت رکھتا ہو ،ظلم وجور کے خلاف احتجاج (بروٹٹ) کر سکے۔قانون ارادہ عامہ کا مظہر ہے۔ پس ہروطنی کوحق ہو کہ وہ ذاتی طور پریا بتوسط و کلامجلس اعلیٰ (سینٹ) میں جرکت کر سکے۔ ہروطنی بلحاظ وطنی ہونے کے یکسال حکم سے مؤثر ہو۔اس بنا پر ہرخص کے لیے ممکن ہوکہ وہ بڑے سے بڑے عہدے کواوراعلیٰ سے اعلیٰ وظیفہ کوحسب اقتدار وابلیت حاصل کر سکے۔

کسی انسان کے لیے کسی حالت میں جائز نہ ہو کہ وہ کسی انسان کو قید کرسکے، یا اور
کوئی ایسا ہی سلوک کرسکے۔اللا نہی صورتوں میں، جو قانون نے مقرر کر دی ہوں، اور اسی
طریقہ پر، جواس نے قرار دے دیا ہو، کسی خص کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی دوسرے کواپئی
رائے کے اظہار سے رو کے،اگر چہوہ دینی ہواور عام اعتقادات دینیہ کے مخالف۔البتہ اس
صورت میں اس کا اظہار روکا جاسکتا ہے جبکہ وہ قانون کے لحاظ سے امن عامہ کے لیے مصر

ہر وطنی کو نپوراحق حاصل ہے کہ اپنی رائے وفکر کے مطابق گفتگو کرے اور لکھے پڑھے، یا چھاپ کرشائع کرے۔

ای طرح ہروملنی کوحق تو زیع واشاعت حاصل ہے۔

''حق تملک'' ایک مقدس حق ہے۔کسی خفس کی طاقت نہیں کہ کسی کی ملکیت اس سے چھین سکے۔البت مصالح عامدسب پر مقدم ہیں۔لیکن اس کے لیے بھی جب تک قانونی صورت نہ ہو،کوئی مختص اپنی ملکیت سے دست بر دار ہونے پر مجبور نہیں کیا جاسکتا۔

موجودہ تحریک انقلاب کے بنیادی مقاصد میں سے ہے کہ'' حق حکم وتسلط''اشخاص کونہیں بلکہ امت اور ملک کو حاصل ہو۔ جمیع ابنائے وطن اپنے تمام حقوق میں مساوی ہو جائیں ،حریت سے متنع ہوں اور ہرطرح مامون ومصئون رہیں۔ پس امت فرانسوی کا شعار وطنی حریت ،مساوات اوراخوت قرار پایا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ بورپ کی موجودہ جمہوریت کا مبدء سعادت مجلس تشریع فرانس کا یہی اعلان تھا۔ تاریخ نے اسے ''اعلان حقق ق الانسان'' کے لقب محترم سے محفوظ رکھا ہے اور ہمیشہ محفوظ رکھے گی۔

(r)

ہم نے اس حصد بیان کواس لیے کسی قد رطول دیا ، تا کہ انقلاب فرانس کی انتہائی حد حریت وجمہوریت سامنے آجائے ۔ نیز اندازہ کیا جاسکے کہ یورپ کی موجودہ جمہوریت کے خلاصۂ امورومبادی نظام واساس کیا کیا ہیں؟

یدانقلاب فرانس کے تلاش حریت ومساوات اور جنجو کے حقوق انسانی کی انتہائی سرحد تھی۔ یہی مبادی حریت ہیں جن کوانسانی آزادی نے سب سے آخری سوال کے جواب میں آج یورپ بتلاسکتا ہے۔

اس اعلان مبادی حریت میں بھی دراصل وہی ایک اصل اصول حریت اس کی ہر دفعہ کے اندرموجود ہے، جس کی طرف گذشتہ صنمون میں ہم اشارہ کر چکے ہیں۔ تمام دفعات کا اگر خلاصہ ایک جملہ میں کرناچا ہیں تو صرف یہی ہوگا کہ "السلطة للامة" بعنی حق تھم و تسلط صرف امت ہی کے لیے ہے۔

چنا نچداس کے بعد یہی اصل اصول فرانس کی تمام دستوری اور جمہوری جماعات کے پیش نظرر ہا۔انقلاب سے پہلے فرانس میں پارلیمنٹری حکومت موجودتھی الیکن شاہی حقوق و تسلط اور کلیسا کا عالمگیر استبداداس درجہ تھا کہ دراصل ایک شخصی تخت شاہنشاہی حکومت مقیدہ کے نام سے حکمرانی کرر ہاتھا۔

انقلاب کے بعدر جال انقلاب میں تفریق ہوگئ۔ ایک گروہ ملوکی مگردستوری ومقید

حکومت قائم کرناچا ہتا تھا۔گروہ غالب یہی تھااوراس کے سامنے انگلتان کے دستور کانمونہ تھا۔ دوسرا گروہ خالص جمہوری حکومت کا نظام بناتا چاہتا تھا۔ یہ جماعت آگر چیلی تھی گر عوام اور کاشتکاروں پراس کا اثر حاوی تھا، • ااگست ۹۲ ہے اور کا عدات نے بیرس کے دیماتیوں سے شورش کرائے کمل کومجور کیا کہ وہ ایک ایسے نئے دستور کا اعلان کر دے، جو بادشاہ کے وجود سے بائکل مستغنی ہو۔

اس غرض سے ایک نئی مجلس کا انتخاب ہوا۔ نتخبہ مجلس نے ایک سب کمیٹی قائم کی جس کے اکثر اعضاء ، مشہور انقلا بی مصنف جان روسو ملی Roussapu کے شاگر دہتے۔ انہوں نے ای اصل اصول کو تمام نظام وقو انین کا محور قرار دیا کہ " السلطة للشعب و حدہ "محم و تسلط مرتب کیا جو ملکیت (شاہی شرکت) تسلط صرف قوم ہی کے لیے ہے اور ایک نیانظام مرتب کیا جو ملکیت (شاہی شرکت) سے بالکل خالی تھا۔ یہ نظام تاریخ انقلاب میں " دستور ۹۳ کاء کے لقب سے مشہور ہے۔

لیکن دوسرے سال سے دستور بھی قائم نہ رہا ۔ بے دور انقلاب درحقیقت انسانی جذبات کی شورش ، اذہان کی طوائف الملوکی ، اور طبیعت انسانی کے مطالبات مفرط کا ایک چیانی دور تھا۔ فرانسیں قوم جومدت سے معطل تھی ، سونچ سکتی تھی گر پچھ کرنہیں سکتی تھی ۔ لوگوں کی مثال بقول و یکٹر ہیوگیو (victorhugo) بالکل ان قید یوں کی می ہوگئی تھی جومدت العمر قید خانے میں رہ کرآ زاد ہوئے اور جیل کے احاطے سے فکل کر جب آسان کی تھی فضا کے نیجے خانے میں رہ کرآ زاد ہوئے اور جیل کے احاطے سے فکل کر جب آسان کی تھی فضا کے نیجے کہ بیٹی ہیں تو جیران ہوکر رہ جا کیں کہ اب انہیں کیا کرنا جا ہے؟

بیحالت قدرتی ہے اور ہمیشدا یک دور کے اختیام اور دوسرے کے آغاز کا درمیانی حصد نیانے ایس ہی حالتوں میں کا ٹاہے۔ فرانس بھی ای میں مبتلا تھا۔ دستور مرتب ہوتے تھے اور پھر نئے دستور کا مطالبہ کیا جاتا تھا ۔حکومتیں تعمیر کی جاتی تھیں اور پھر ڈ ھائی حاتی تخييں \_94 كاء ميں نئے دستور كااعلان ہواادر 99 كاء تك قائم رہا\_اس اثنا ميں فرانس اور يورپ ميں جنگ شروع ہوگئي جس كى بناء محركه دراصل فرانس كا انقلاب حكومت ہى تھا۔اس بیرونی مصروفیت سے اندرونی نزاعات کی توت معاً گھٹ گئی۔ یہاں تک کہ حالات نے ا یک دوسرے انقلاب کاصفحہ الٹا اور ملوکیت جوفر انس سے چلی گئی تھی۔ پھر دوبارہ بلالی گئی۔ اب تک سر رشتہ حکومت ڈائر کٹروں کی ایک جماعت کے ہاتھ میں تھا اور مختلف اداری وتشریعی اور نیابی وانتخابی مجالس قائم تھیں ۔اب انہوں نے دیکھا کہ زیادہ عرصے تک حکومت اینے قبضے میں ندر کھ سکیں گے۔ وضع ملکی کوئسی نہ سی طرح جنگی مہلت سے فائدہ اٹھا كربدل ديناحيا ہيے۔اسي سياست كانتيجه و وانقلاب ثاني تھا جو ٨ انومبر ٩٩ كـاءكو وقوع ميں آیا اورمشہور فاتح پورپ (نپولین بونا یارٹ) کی اعانت ہے یانچ سونائبین ملک کی مجلس فوجی قوت سے تو ژ دی گئی اوراسی طرح عبد ( کرامویل ) کی تاریخ انگلتان کا پھراعادہ ہوا، جس نے شخصیت کوشکست دے کر پھرخو داین شخصیت سے ملکی جمہوریت کوشکست دی تھی۔ اب! یک نئیمجلس اس غرض سے منتخب کی گئی کہ نئے نظام دستورکومرتب کرے چنانچہ آ ٹھویں سال انقلاب کا دستورشائع کیا گیا۔ بیدستور فی الحقیقت (بونا یارٹ) کا گھڑا ہوا ایک کھلونا تھا، جوفرانس کو بہلائے رکھنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ بظاہرایک جمہوریت قائم کی گئی جس میں دستور جمہوری کے تمام اعضاء وجوارح موجود تھے ۔گرد ماغ کی جگہ ایک قفل کا عہدہ قائم کیا گیا جوہیں برس کے لیے نا مزد کیا جائے گا اور جوجمہوریت کی طرف سے فرانس پرحکومت کرےگا۔تمام عمال کانعین ،تمام فوج کی قیادت ،سلح و جنگ کا اختیار ،تمام اداری و تحفیذی قوی کا سررشته کی خری ، اسکے سپر دکر دیا گیا۔اس کی معاونت کے لیے دو

نائب بھی رکھے گئے مگر فی الحقیقت وہ اپنے تمام کاموں میں ایک خود مجتار حکمر ال اور شہنشاہ مطلق تھا۔

اس جمہوری شہنشاہی کے تخت پر (نپولین بونا پارٹ) متمکن ہوا۔ (۷)

ریسب کچه موالیکن انقلاب فرانس اپنا کام پورا کرچکا تھا۔ فرانس پرید دور بھی گذر گیا۔ اس کے بعد ملوکیت ومطلق العنانی کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ تمام یورپ میس نظام مقیدہ کی حکومت داخل ہوئی ۔ فرانس میں بھی انگریزی نظام دستور قائم کیا گیا۔ باایں ہمہ آخر میں فتح جمہوریت ہی کوہوئی اوروہی انقلاب فرانس کا قائم کردہ اصل اصول بغیر کی تغیر کتمام قوانین کی بنیاد قراریایا کہ "السلطة للشعب و حدہ"

یورپ کے دیگر تصف میں اگر چہاس انقلاب کا اثر ملو کیت مقیدہ ہے آگے نہ بوھا مگر فی الحقیقت ہردستورونظام حکومت میں بصور مختلفہ یہی اصل الاصول کام کررہا ہے۔

#### (تنبيه)

ال مضمون میں جا بجا حکومت مقیدہ ، ملوکید، دستوری وغیرہ کے الفاظ استعال کئے ہیں ۔ حکومت 'مقیدہ ' سے مقصودوہ نظام حکومت ہے جس میں گو بادشاہ کے حقوق وتسلط حکم کو برقرار رکھا گیا ہو، کیکن قانون و آئین کی پابندی کے ساتھ حکومت کی جائے۔ ''دسلط حکم کو برقرار رکھا گیا ہو، کیکن قانون و آئین کی بابندی کے ساتھ حکومت ہے ''دستوری'' سے مقصود پارلیمنٹری حکومت ہے ۔ ''دستوری'' سے مقصود پارلیمنٹری حکومت ہے ۔ جس میں بادشاہ قانون و جماعت کے ماتحت ہو، ادر یہ' نظام انگریزی'' کے لقب سے مشہور ہے۔ صرف' مملکی '' سے مراد حکم مطلق یا شخص حکومت ہے۔

"جہوری" نظام حکومت بادشاہ کے وجود سے بالکل خالی ہوتا ہے، حکومت صرف

ملک کی اکثریت کرتی ہے اورنظم اداری کے لئے ایک شخص باسم صدر منتخب کرلیا جاتا ہے یہی طرز حکومت آ جکل امریکہ اور فرانس اور بعض چھوٹی چھوٹی جمہور تیوں کا ہے۔ آ جکل کی اصطلاح کے مطابق اسلام ملکیت مقیدہ یا نظام دستوری انگلتان کے

آ جکل کی اصطلاح کے مطابق اسلام ملکیت مقیدہ یا نظام دستوری انگلتان کے مطابق حکومت قرار نہیں دیتا جیسا کفلطی سے بعض لوگ سجھتے ہیں، بلکہ اس کا نظام خالص مطابق حکومت قرار نہیں دیتا جیسا کفلطی سے بعض لوگ سجھتے ہیں، بلکہ اس کا نظام خالف جمہوری اور شائر تبتی تعمل و ملکیت سے کلیتا پاک ہے۔ کما سیاتی انشاء الله تعالیٰ۔

''انقلاب فرانس' بورپی موجوده جمهوریت کاسرچشمه سلیم کیاجا تا ہے۔ہم نے مختر طور پر اس کے اعلانات واساسات کی تشریح کی تاکہ آبندہ مباحث کے سمجھنے میں آسانی ہو۔ گذشتہ مضمون میں فرانس کا جو''منشور حریت' نقل کیا ہے اور جس میں مبادی حریت وساوات بیان کئے گئے ہیں، اس سے اگر تشریح قوانین و تکرارِ مقاصد واعاد و مطالب کوالگ کردیا جائے تواصل اصول نظام جمہوریت کے وہی چند دفعات رہ جاتے ہیں مطالب کوالگ کردیا جائے تواصل اصول نظام جمہوریت کے وہی چند دفعات رہ جائے ہیں مرد ہرا چکے ہیں یعنی بصورت تقسیم مواد ، منع تھم ذاتی ، مساوات عمومی ، انتخاب رئیس ، اور اصول شور کی ، یہی جار دفعات اصل اصول قرار دیئے جاسکتے ہیں۔ اگر ان عناصر مرکب کی مطلق وزاتی ، یہی جائے گا یعنی 'منع تھم مطلق وزاتی ' یا ''المسلطنہ للشعب و حدہ "حق تسلط صرف تو م ہی کو حاصل ہے۔

## احكام اسلاميه ونظام خلافت راشده

انبی دفعات اربعه نظام جمهوریت کوپیش نظرر کھ کرہم نے احکام اسلامیہ واعمال مسلمین اولین کا تفحص کیا تھا،اورا کیا ایک دفعہ پرتر تیب واربحث کی تھی۔ گو بحث اجمالی،

اور نظر سرسری تھی، تا ہم حسب ذیل نتائج تک پہنچنے میں ضرور رہنما ہو گی ہوگ۔ (1) اسلام ہرفتم کے ذاتی و شخصی تسلط کی نفی مطلق کرتا ہے۔اس نے روزاول ہی

(۱) اسلام ہر م عدای و کی سلط ی ک ک رہا ہے۔ اس سے روزاوں ہی عدات سے جو نظام حکومت قائم کیا، وہ خالص جمہوری اور شائب شخصیت سے پاک تھا۔ تصریحات کلام اللہ اور سنت مسلمین اولین سے بغیر کسی تو جید و تاویل کے ثابت ہوتا ہے کہ '' حکومت جمہوری ملک ہے۔ ذات اور خاندان کواس میں دخل نہیں'' یہی اصول خلاصہ نظام جمہوریت حاضرہ ہے۔

(۲) نفی تھم ذاتی کا پہلانتیج مساوات عمری افراد بشر ہے۔ یعنی خاندانی بلکی بقوی، اور مالی اقتیازات کوئی شخیس۔ اسلام نے پہلے بی دن اعلان کردیا"لیسس لاحد علی احد فضل الابدین و تقویٰ " یعنی کسی ایک انسان کودوسرے انسان پرکوئی فضیلت نہیں ہوگتی اللّا اس کی دینی فضیلت اور حسن عمل۔

(س) نظام جمہور میکا تیسرار کن رئیس جمہور میہ اوراس کا تقر ریز ربیدا بہتاب ہے۔
رئیس جمہوریت کواسلام خلیفہ کہتا ہے اور' اجماع'' سے مقصود توت اکثریت انتخاب ہے۔
(۱۲) ای ضمن میں بحمیل جمہوریت صححہ کے لئے ضرور تھا کہ خود' رئیس جمہور'' کو عام افراد ملک کے مقابلہ میں کوئی امتیاز خاص حاصل نہ ہو۔ مساوات حقیق کے بیمعنی ہیں اکہ جس شخص کورئیس جمہوریت منتخب کیا گیا ہے، وہ اپنے تمام حقوق قانون و مال میں بھی مثل ایک عام باشندہ شہر کے نظر آئے ۔ لیس اس حیثیت سے بھی تفصیلی نظر ڈالی گئی تو اسلام کا خلیفہ اس شان میں سامنے آیا کہ پھٹی ہوئی جا در اور دو وقت کی غذا کے سوااس کے پاس اور کی حدیث تھا!

(r)

ان مباحث کے خمن میں ہم پراس ہے بھی زیادہ خصائص الہیا سلامیکا انکشاف ہوا۔ ہم نے صرف یمی ہیں دیکھا کہ جو بچھ آج جمہوریت وحریت اور مساوات و آئین کے نام سے دکھلایا جارہا ہے، وہ سب بچھاسلام کے پاس موجود ہے۔ بلکہ بیا بھی نظر آیا کہ موجودہ عصر تدن کے بیتمام مناظر فخیمہ اب تک اس حقیقت عظی واصلیت کبری سے خالی ہیں، جن کو تیرہ سوبرس بہلے وہ ظاہر کرچکا ہے۔

یورپ کی کامیاب جبتوئے مقصداورانقلاب فرانس کی ناکامی

حریت صححدادراسلام کے تعلق پر بحث کرتے ہوئے دو پہلو پیدا ہو جاتے ہیں۔ ایک پہلو بحث کا میہ ہے کہ آج پورپ کے بازار حریت میں بہتر سے بہتر جومتاع دکھلائی جا

سکتی ہے، وہ ہمارے امانت خانوں میں تیرہ سوبرس ہے موجود ہے۔

دوسراحصدوہ ہے جہال نظر آتا ہے کہ صرف وہ متاع ناقص ہی نہیں بلکہ اس ہے بھی اعلیٰ واشرف اشیا ہمارے پاس موجود ہیں۔

ہم نے گذشتہ میاحث میں اس دوسرے حصہ بحث پر بھی کہیں کہیں نظر ڈالی ہے اور اس کا خلاصہ حسب ذیل ہے:۔

ا-اسلام نے اپنے نظام حکومت سے بکلی پادشاہ کے وجود کو خارج کر دیا اور ایک کامل جمہوریت قائم کی جسمیں صرف ایک پریسٹرنٹ باسم خلیفہ رکھا گیا ہے۔ برخلاف اس کے پورپ میں جمہوریت کی تحریک اب تک پوری طرح کامیاب نہ ہو تکی۔

اس کا بڑا حصداب تک تاج وتخت فر مانروائی کے آگے عاجزی کرنے پرمجبور ہے امریکداور فرانس ،صرف یہی دو بڑی جمہوریتیں انقلاب فرانس کا کامیاب نتیجہ ہیں۔ان ك علاوه چند چھوٹی چھوٹی جمہوریتیں ہیں گران كا شار پڑے ملكوں میں نہیں ۔

۲۔ انقلاب کی اصلی روح مساوات ہے اور صرف شاہی اقتدار و تسلط کے روک ویے ہی ہے جمہوریت صححہ قائم نہیں ہوسکتی۔ تا وقتنگہ نوع بشر میں مساوات حقیقی قائم نہ ہو۔ اس بنا پر گوفرانس کے انقلاب نے شاہی اقتدار کی مطلق العنانی سے دنیا کو نجات دلا دی ، تاہم وہ''مساوات حقیقی'' کے قیام میں کامیاب نہ ہوسکا مختلف درجات وطبقات امت کا اختلاف برستور ہاتی ہے۔ دولت کے اقتدار کی لعنت سے اب تک اس کے پاؤں میں پڑی

سے روڑوں روپیے لیتا اور سے روڈوں کی خزانے سے کروڑوں روپیے لیتا اور باوجودا یک عام باشندہ شہر ہونے کے عام باشندوں سے ارفع واعلیٰ رہتا ہے؟

اب تک وہ عظمت و جروت کے اس عرش مقدس پر متمکن ہے۔ جہاں تک زمین کے عام باشندوں کی رسائی نہیں؟

شاہ انگلتان ستر لا کھ پچاس ہزار روپیہ ہرسال تن تنہا اپنے او پرصرف کرتا ہے اور جرمنی کا حکمر ان نوے لا کھ۔ پھر کیا ہاایں ہمہ یورپ کومساوات انسانی کے ادعاء کاحق حاصل

ہے؟ اس کی آبادی اب تک ان امیروں کے ایوانوں سے رکی ہوئی ہے جو حیاندی سونے

کے گھمنڈ میں اپنے ہم جنسوں کے ساتھ سب کچھ کر سکتے ہیں ۔ پھروہ مساوات کہاں ہے جس سر فرشتہ نے امراک نافرین کو سنریوں میں حصالیا ہے؟

جس کے فرشتے نے تمام اکناف یورپ کواپنے پروں میں چھپالیا ہے؟ بریریں

لیکن اسلام نے روز اول ہی مساوات کی حقیقی تصویر دنیا کودکھلا دی۔اس کا اولین قد وس یا دشاہ جس طرح زندگی بسر کرتا تھاتم پڑھ چکے ہو۔اس کے خلفاء نے صاف کہد دیا که ''حسلتان و قوتی اهلی''یعنی مجھ کوصرف دوجوڑے کپڑے کے اورا پنی اوراپنے اہل وعیال کی مایجآج غذا جاہیے اوربس!

حضرت ختم المرسلين علي في نقيله مخزوم كى ايك عورت كى نسبت روسائے قريش سے ،حضرت ابو بكر رہان نے سر دار روى سے ،حضرت ابو بكر رہان نے سر دار روى سے ،حضرت ابو بكر رہان نے سر دار روى سبہ سالا ركے سامنے ،اور واقعہ اجنادين ميں روى سبہ سالا ركے آگے ،مغيره ہم بن شعبہ نے ابر انى سبہ سالا ركے سامنے ،اور واقعہ اجنادين ميں پر معواور پھر سالا ركے آگے اس كے مخبر نے ، جو تقریریں كی تھیں ،ان كو تمام گذشتہ مضمون ميں پر معواور پھر مساوات اسلامى سے مقابلہ كرو!

سولیکن مساوات کے بھی مختلف در ہے اوراس کی مختلف قسمیں ہیں۔ یہ بچ ہے کہ انتقاب فرانس نے اپنے اعلان حریت میں تمام ابناء وطن کومساوی قرار دیالیکن کیا تمام ابناء و کو بھی درجہ و حقوق میں مساوی قرار دے سکا؟ وہ عدم مساوات جوایک محدود رقبہ زمین میں ہو، زیادہ سختی نفریں ہے، یاوہ جو تمام دنیا اور دنیا کی تمام قوموں میں پھیلا ہوا ہو؟ اگر تم ایک مرز مین کے رہنے والوں کوایک در ہے میں رکھنا چاہے ہوتو یہ دنیا کے دکھ کا اصلی علاج تو نہ ہوا۔ دنیا اس مساوات کے لیے تشذ ہے جوابناء وطن کی طرح مختلف وطنوں اور قوموں کا امتیاز بھی مٹا دے اور اسود و ابیض ، مغرب ومشرق ،متدن وغیر متمدن ،غرضیکہ بندوں کو امتیاز بھی مٹا دے اور اسود و ابیض ،مغرب ومشرق ،متدن وغیر متمدن ،غرضیکہ بندوں کو ایک در ہے میں لاکھڑ اکر دے تم ابھی ابھی انقلاب فرانس کی سرگز شت سے فارغ ہوئے ہوئے ہوئے میں میں اول سے لے کر آخر تک کی جگہ بھی اس مساوات کا ذکر ہے جو رکھتی ہے ،لیکن کیا اس میں اول سے لے کر آخر تک کی جگہ بھی اس مساوات کا ذکر ہے جو رکھتی صاص سرز مین کوئیں بلکہ تمام عالم کو اپنا پیغا م نجات سنا تا ہو؟ اس کی ہر دفعہ کو مکر ر پڑھ لو کھی خاص سرز مین کوئیں بلکہ تمام عالم کو اپنا پیغا م نجات سنا تا ہو؟ اس کی ہر دفعہ کو مکر ر پڑھ لو کے اور انقلاب فرانس کا بلند مساوات کا تخیل اس سے زیادہ نہ موجہ تم ہر جگہ دی وطن ''ہی کا نام پاؤ گے اور انقلاب فرانس کا بلند مساوات کا تخیل اس سے زیادہ نہ

ہوگا ک<sup>ہ '</sup> فرانس'' کاہر باشندہ ایک دوسرے کے برابر ہوجائے۔

کیکن خدا کی زمین جوصرف فرانس اور پورپ ہی کی اقوام ہے آ باونہیں ہے،اپنے اس زخم کے لیے کہاں مرہم ڈھونڈ ھے،جس نے ایک قوم اور وطن کو دوسری قوم اور وطن پر فضیلت وے دی ہے؟

پورپ سے اس کوتسکین نہیں مل عمق ،کین اسلام کا ہاتھ اس کومرہم بخش سکتا ہے۔ اس نے صرف اینے وطن اور سر زمین ہی کومساوات باہمی کا حقدار نہیں سمجھا ، بلکہ اس کا اعلان ایک عالمگیرمساوات کافرمان تھا۔ جبکہ اس نے کہا کہ:

اے لوگو! ہم نے تم کو مرد وعورت کے اتحاد سے پیدا کیا ہم کومختلف قوموں اور خاندانوں میں تقسیم کر دیا لیکن اختلاف قوم ونسل ہے کوئی امتیاز وشرف حاصل نہیں ہوسکتا، کیونکہ اس سے مقصود صرف یہ ہے کہ تم باہم ایک دوسرے سے شاخت کئے جاؤ ورندتم میں سب سے زیادہ اللہ کے آ گے افضل وہی ہے جو سب سے زیادہ متقی اور نیک اعمال ہے۔ تواس کا اعلان مساوات صرف مکداور حجاز ہی کے لئے ندتھا بلکہ تمام عالم کے لئے

يْنَايُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقُنكُمُ مِّنُ ذَكَرٍ وَّ أَنْتُلِي وَ جَعَلُنكُمُ شُعُوْبًا وَّ قَبَآئِلَ لِسَعَارَ فُواط إِنَّ آكُرَمَكُمُ عِنْدَ اللَّهِ أَتُقَكُمُ ! (١٣:٣٩)

اسلام صرف وطن ہی کی محبت لیکر نہیں آیا۔ اسکے پاس تمام عالم کے عشق کا پیغام

ج-اس في جو پھ کيا تمام عالم كے لئے كيا ، اور صرف و بى تھا جو كدكر سكاؤ مآ أرُسَلُناكَ اللّه تَحاقَةً لِللنَّساسِ بَشِيسُوًا وَّنَذِينُوا (٢٨:٣٣) و نيا كاخدا'' رب العالمين' تھا، جس كى ربوبيت عامد مل كوئى خصوصيت وطن ومقام نيس \_ پس اس كا پينام امن و نجات بھى" رحمت للعالمين' بوكرآيا كا كه: وَ مَا أَرُسَلُنَاكَ إلَّا رَحْمَةً لِلْعَلْمِينُ (١٠٤:١٠)

۳- آئر یورپ مساوات انسانی کے اصلی راز کو پالیتا تو اشتر اکیہ (سوشیالیزم) کی بنیاد نہ پڑتی ۔ امرا کے اقتدار ، دولت کی ظالما نہ تقسیم ، طبقات عامہ کی تذکیل وتحقیر ، ارباب اقتدار کا استبداد ، جماعت وافراد کا قانونی امتیاز ، بیاس طرح کے اسباب ہیں ۔ جن کی وجہ سے اشتراکیہ کی بنیاد پڑی اور روز بروشی جاتی ہے ۔ یورپ کے ادعاء مساوات کی ساعت کرتے ہوئے کوئی وجہنیں کہ ہم اشتراکیہ کی شہادت سے کان بند کر لیں ۔ ابھی لوگوں ساعت کرتے ہوئے کوئی وجہنیں کہ ہم اشتراکیہ کی شہادت سے کان بند کر لیں ۔ ابھی لوگوں نے دوسال پیشتر کا وہ موقعہ بھلایا نہ ہوگا جب مسٹر لائڈ چارج نے امراء انگلتان کے ٹیکس سے بری ہونے کے خلاف سعی کی تھی اور اس کی وجہ سے طبقہ خواص میں ایک تحت جوش بھیل سے بری ہونے کے خلاف سعی کی تھی اور اس کی وجہ سے طبقہ خواص میں ایک تحت جوش بھیل

## رجوع بهمباحث بقيه

پی ان مباحث کے بعداب ہمارے لیے صرف دومنزلیں اور باتی رہ گئی ہیں:۔ ایکلم'' مشورہ'' اور'' اصول شوراء اسلامیہ'' اس کے شمن میں ان آیات کریمہ پر ایک مفسرانہ نظر ڈالنی چاہیے جن میں حکم شور کی دیا گیا ہے۔

۲ \_ بعض شکوک واعتراضات کی تحقیق جواس بارہ میں پیدا ہوتے ہیں ازانجملہ وہ شبہات جوانقلاب عثانی کے زمانہ میں بعض جرائد ومجلّات میں شائع ہوئے تھے اور حال میں ایک تحریک کے ذریعہ ان کا اعادہ بھی کیا گیا ہے ۔ یہ تحریر روزانہ پیسہ اخبار لا ہور میں شائع ہوئی ہے۔ آئند ، مضمون میں ہم ان وونوں بحثوں کی طرف متوجہ موظّے ، والسلسه الهادی، و علیه اعتمادی۔

#### حریت اور حیات اسلامی ته بیر حکه که ته

قرآن حكيم كى تصريحات

مسلمانو! تم انصاف پر قائم اور (زمین میں) خدا کے گواہ رہو، گو بیہ گواہی خود تمہارے اپنے نفس یا والدین یا عزیز و اتحارب کے خلاف ہی کیول نہ ہو۔ يْنَايُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا كُونُوا قَوْمِيْنَ بِالْقِسُطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَ لَوُ عَلَى اَنْفُسِكُمُ اَوِلُوَ الِدَيُنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ (نَا عُمَامَ)

اگریہ سے کہ تومی زندگی کی جان اخلاق ہے تو یہ بھی سے ہے کہ اخلاق کی جان حریت رائے ، استقلال فکر ، اور آزادی قول ہے ۔لیکن اخلاق ملی کی بیروح مہالک و خطرات کی موت ہے گھری ہوئی ہے:حفّت البحنة بالمحارہ ۔اس آب حیات کے حصول کے لیے زہر کا پیالہ بھی پینا پڑتا ہے: الموت جسر الی الحیاۃ!

قوم کے نظام اخلاق ونظام عمل کے لیے اس سے زیادہ کوئی خطرناک امر نہیں کہ موت کا خوف، شدائد کا ڈر، عزت کا پاس، تعلقات کے قیود، اور سب سے آخر توت کا جلال وجروت، افراد کے افکار و آراء کو مقید کر دے ۔ ان کا آئینہ ظاہر، باطن کا عکس نہ ہو، ان کا قول ان کے اعتقاد قلب کا عنوان نہ ہوان کی زبان ان کے دل کے سفیر نہ ہو۔ بیو دی چیز ہول ان کے احتقاد قلب کا عنوان نہ ہوان کی زبان ان کے دل کے سفیر نہ ہو۔ بیو دی چیز ہے جس کو اسلام کی اصطلاح میں ''نفاق'' اور'' کتمان حق'' کہتے ہیں اور جس سے زیادہ کمروہ اور مبغوض شے خدائے اسلام کی نظر میں کوئی نہیں۔ اسلام کی بے ثمار خصوصیات میں کمروہ اور مبغوض شے خدائے اسلام کی نظر میں کوئی نہیں۔ اسلام کی بے ثمار خصوصیات میں

ے ایک خصوصیت کبری ہے ہے کہ اس کی ہرتعلیم موضوع بحث کے تمام کناروں کو محیط ہوتی ہے۔ ہم نے تو رات کے اسفار دیکھے ہیں ، زبور کی دعا کیں پڑھی ہیں ،سلیمان (علیہ السلام) کے امثال نظر سے گذر ہے ہیں ، لیبوع کی تعلیمات اخلاقیہ کے دعظ سے ہیں۔ ہم نے ان میں ہرجگہ خاکساری ، اعساری ، خل ، حلم ، درگذر ، تسام کے اور عفو و کرم کے ظاہر فریب اور سراب صفت مناظر کا تماشا و یکھا ہے ۔ لیکن کیا ان میں ان اصول اخلاق کا بھی پند گلتا ہے جوقو موں میں خود داری ، سربلندی اور حق گوئی کا جوہر پیدا کرتے ہیں؟ جن کی نظر میں بمقابلہ حق ، آقاؤغلام ، بادشاہ و گذا، عالم و جابل ، قریب و بعید اور سب سے بڑھ کریے کہ خود اپنائس اور غیر ، سب برابرنظر آتا ہے؟ جن کی راست گوئی ، حریت پسندی اور حق پرسی کی عروۃ الوقی کو نہ تو تلوار کا خاتی ہے ، نہ آگ جلائے ہے اور نہ محبت و خوف کا دیوتو ٹرسی کی عروۃ الوقی کو نہ تو تلوار کا خاتی ہے ، نہ آگ جلائے ہے اور نہ محبت و خوف کا دیوتو ٹرسی کے ۔

کیونکہاں نے وہ مضبوط قبضہ پکڑاہے جس کے لیے بھی ٹو ٹناہے ہی نہیں۔ فَقَدِ أُستَمُسَكَ بِالْعُرُوقِ ٱلُوثُقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا (بَرْه:٢٥٦)

ہاتا ہے ہے کہ:۔

اسلام ایک طرف مسلمانوں کی تعریف

مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان

المسلم من سلم المسلمون من .

ہے مسلمانوں کو نکلیف نہ پہنچے۔

لسانه ویده (بخاری)

دوسری طرف مسلمانوں کی حقیقت بینطا ہر کرتا ہے کہ آگر خداوشیطان ، حق و باطل معروف ومنکر اور خیروشر کا مقابلہ ہوتو وہ رضائے خدا ، نصرت حق ، امر معروف اور دعوت خیر کے لیے:۔

آسان کے نیچے کی کسی ہستی کی پروانہیں کرتے

لاَ يَخَافُونَ لُو مَةُ لَائِمُ (مَا كَدُهِ)

غربت مرائے دہر میں حق کا ٹھکا ناصر ف ایک مسلمان ہی کا سینہ ونا چاہیے، کین
کیا بدختی ہے کہ آج ہمارے سینے باطل کا نشین ، ہمارے دل نفاق کا مامن اور ہمارا باطن
اخفائے حق کا طبابن گیا ہے، حالا نکہ ہم وہی ہیں جنہیں حکم دیا گیا تھا کہ:۔
کُونُدُو اَفَوَّ اَمِیْنَ بِالْقِسُطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ دِنا مِیں خدائے گواہ رہیں
(ناء:۱۳۵)

ان کا قول وَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ؟ (صف: ۱۱)
ان کا دل اور زبان ہمیشہ برابر ہو ۔ جن
لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ؟ (صف: ۱۱)
تخصَفَی النَّاسَ وَ اللَّهُ اَحَقُ اَنُ تَخَصَاهُ کو خدا کے سواکوئی ہستی مرعوب نہیں
(احزاب: ۲۳)

## تسامح اورقول حق

عفود درگذر ،عیب کوڈھانکنا ، خطاؤں سے چٹم پوشی کرنا ، بلاشبدا یک بہترین وصف ہے ، لیکن اگر کسی شہر کی پولیس ان مسامحانہ اخلاق پڑ عمل شروع کر دے یا بڑے بڑے مجرموں کی طاقت سے مرعوب ہوکرا پنے فرائض میں کوتا ہی کر بے تو اس کا نتیجہ بیہ ہوگا کہ تھوڑ ہے ہی دنوں میں نظام وامن درہم و برہم ہوجائے گا اور معمور ہ شہرٹی کا ڈھیر بن جائے گا۔ ہرآ زاد رائے اور حراففکر انسان خدا کی آبادی کا کوتوال ہے۔ اس کا فرض ہے کہ ہر غلط روکوروک دے اور جمایت جن ونصرت خیر کے لیے ہمدتن آ مادہ دے تاکر جن باطل کے جوروشم سے اور نورظلمت کے حملہ سے محفوظ رہے ، اور سوسائٹی کا شیراز ہ نظام منتشر نہ ہویا ہے۔

شریعت اسلامیہ نے اس خاص فرض کا نام امر بالمعروف اور نہی عن المنکر قرار دیا ہے،اورملت اسلامیہ کا خاص وصف یہ بیان کیا ہے کہ:۔ كُنْشُمُ خَيْسُرَاُمَّةِ اُخُسِرِ جَسَتُ لِلنَّاسِ ثَمْ بَهِ بَرِينَ قُوم بِوجودنِ اللَّينَ لَوْلَ كَ الْمُنْكُونُ فِي وَتَنْهَوْنَ عَنِ لَيْمُونَه بِنَالُي كُلُ الْحِيْلِ الوَلَى لِهِ ايت الْمُنْكُونُ فِي وَتَنْهَوْنَ عَنِ لَمَ عَنْ اللَّهُ الْمُنْكُونُ فِي وَيَنْهَوْنَ عَنِ ثَمْ عِيلِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْكُونُ فِي وَيَنْهَوُنَ عَنِ لَمَ عِيلِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُعُلِّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ الْمُعْمِلُمُ اللْمُنْعُلُونُ ا

#### ایک شبه کاازاله

غلط ہے جو بیجھتے ہیں کہ صدافت اور حق گوئی ، امر بالمعروف اور نہی عن المئكر ، دعوت الی الخیراور منع عن الشر کے سلسلہ میں اگر دوسروں کے حرکات وافعال کا نفذ کیا جائے تو وہ اس تجسس احوال غیر کا ملزم ہوگا۔ جس کو قرآن نے منع کیا ہے:۔

مسلمانوں! بہت بدگمانیاں کرنے سے
اجتناب کیا کرودوسروں کے حالات کی
جاسوی نہ کیا کرو، ایک دوسرے کے
پیچے میں بدگوئی نہ کرو! کیاتم پندکرتے
ہوکہ کسی بھائی کی لاش پڑی ہواورتم اس
کا گوشت نوچ نوچ کھاؤ؟ کیاتم کو گھن
نہ آئے گی؟ خدا کا خوف کرو کہ خدا تو بہ
قبول کرنے والا اور رحمت والا ہے۔

ہے روکے اور یہی گروہ کامیاب ہے۔

لیکن اس سے مراد وہ تحقی حالات ہیں جوامور دین اور مصالح ملت میں مؤثر نہ ہوں ور نہ فریضہ امر معروف اور نہی منکر کے لیے کیا چیز باتی رہ جائے گی؟ اور معاشرت کی اصلاح ، معائب کے ازالہ اور منکرات کے ابطال کے لیے کون سام تھیار ہمارے پاس ہو گا؟ اگر ہمارے عظمائے محدثین حدیث میں رواۃ کے معائب واخلاق کی تنقید نہ کرتے اور حق کے مقابلہ میں بڑے بڑے ارباب ہمائم اور جبابرہ حکومت کے زور وقوت سے مرعوب ہوجاتے تو کیا آج ہمارے پاس اقوال حقہ کے بجائے صرف روایا سے کا ذبہ کا ایک ڈھرنہ ہوتا؟

ال سلسله میں ہم کو یہ بھی بالا علان کہنا چاہیے کہ سب ہے پہلی ہتی جس ہے سب سے پہلی ہتی جس ہے سب سے پہلے تقید کرنی چاہیے، جس کے معائب کی سب سے پہلے تقید کرنی چاہیے، جس کے معائب کی سب سے پہلے فدمت کرنی چاہیے، وہ خود اپنی ہتی ہے، بہاور وہ نہیں ہے جو میدان قبال میں وشمن سے انتقام لے۔ جب تم کسی دوسرے کی اخلاقی صورت کی جوکر رہ ہوتو وزرا اپنے دل کے آئینہ میں بھی و کی لوکہ خود تمہاری صورت تو و لی نظر نہیں آتی ؟ جب حق کے اظہار کے لیے تمہاری زبان دلائل کا انبار لگارہی ہوتو جھا تک کرو کی لوکہ کہیں تمہارے خرمن دل میں تو یہ شمو جو ذہیں ہے؟ کیونکہ

لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ (الصَّفَ:١)

اَتَسا مُسرُونَ النَّساسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوُنَ

أَنْفُسَكُمُ (لِقره: ٢٢)

خدا کو بد بات نہایت نا لیند ہے کہ جو

تمهارا قول موو وفعل ندمو\_

تم دوسروں کوتو نیکی کی بات بتاتے ہو

کیکن خوداینے کو بھول جاتے ہو؟

اس لیےمسلمان کا ظاہر وباطن ایک ہو۔ وہ زبان سے جس کا اقرار کرت ہودل ہے اس کا اعتقاد بھی رکھتا ہو، ور شدوہ منافق ہے جو:۔

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مندے وہ بات کہتا ہے جواس کے دل میں نہیں ہے۔ يَقُوُ لُونَ بِا فُوَاهِهِمُ مَا لَيُسَ فِيُ قُلُو بِهِم (١٦٨:٣)

## حریت رائے اور قول حق کی تعریف

حریت رائے اور تول حق کیا شے ہے؟ اس کا جواب آیات سابقہ نے بتایا ہے لیمی جو بات حقیقاً صحیح ہو۔ دل سے اس کا اعتقاد، زبان سے اس کا اقر ار، اور ہاتھ سے اس پر عمل ۔ اگر غلطی سے حق کی ماہیت اس سے مخفی ہوتو جب اس کاعلم ہوا پی غلطیوں کا اعتراف کر لے۔ غیرا گراس حق کا معارض اور اس صدافت کا دشمن ہوتو اس کی عظمت و جروت سے اس کے ہاتھ میں رہ شہ، اس کے پاؤں میں لغزش، اس کی زبان میں لکنت، اور اس کے قلب میں خوف نہ ہو۔ سو سائٹی کی شرم اور اقارب واحباب کی محبت اس کی زبان حق کو اور اس کے میں خوف نہ ہو۔ سو سائٹی کی شرم اور اقارب واحباب کی محبت اس کی زبان حق کو اور اس کے میں خوف نہ ہو۔ اغراض ذاتی اور دست صدافت شعار کو ہیکار نہ کرد ہے۔ دولت و مال کی حص اور عزت و جاہ کی طلب اس کے جاد ہ کر یت پرسی اور راہ صدافت بیندی میں سنگ گران بن کر صائل نہ ہو۔ اغراض ذاتی اور ہوائے نفسانی کے سے میور نہ ہو۔ رضائے خدا اور طلب حق کے سوااس کا کوئی مطلوب نہ ہوائے نفسانی کے سے سے میور نہ ہو۔ رضائے خدا اور طلب حق کے سوااس کا کوئی مطلوب نہ ہوکہ نہ جب حق پرسی میں بہی شرک ہے : و ان المشور ک لظلم عظیم

# ہرمسلمان کوفطر تأ آ زاد گواور حق پرست ہونا چاہیے

برمسلم موحد ہے اور ہرموحد آستاندا حدیت کے سواتمام آستانوں سے بے نیاز اور واحد القبار کے سوا ہر مستی سے بے خوف ہے، اس لئے وہ فطر تا اپنے کسی قول وفعل میں آزادی وحق گوئی سے نبیں ڈرتا صحابہ کرام کودیکھو کہ بینا کشیں قیصر و کسری کے دربار میں ہے دھڑک جاتے ہیں، اور قاتم وحربر کی مندول کوالٹ کرزمین پر بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ فرش ہے دھڑک جاتے ہیں، اور قاتم وحربر کی مندول کوالٹ کرزمین پر بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ فرش

دربار جوروم وایران کا سجده گاہ تھا، برجھی کی انی اور گھوڑوں کے سمول سے ان کے جبروت واستبداد کے برزے اڑا دیئے گئے۔ جن درباروں میں زبان کی حرکت بھی سوءادب تھی، وہاں حمایت حق کے لئے ٹوٹے ہوئے قبضے اور چیتھڑوں سے بندھی : وئی تلوار جنبش میں آجاتی ہے! اور پھرکیوں ایبانہ ہوجبکہ ایک موحد کا اعتقادیہ ہے کہ "لا نافع و لا صار الا الله" خدا کے سوانفع وضررکی کے ہاتھ میں نہیں۔

# ہرمسلم خدا کا گواہ صادق ہے

مرسلم خدا کی طرف سے دنیا میں ایک گواہ صادق اور شاہد حال ہے کہ:۔

خدا نے تم کوایک شریف قوم بنایا ہے تا کہ لوگوں برگواہ رہو۔

وَكَمَذَٰلِكَ جَعَلْنَا كُم أُمَّةً وَّسَطأَ لِتَكُونُوا شُهَـدَاءِ عَلَى النَّاسِ

(1645;4)

کیااس سے زیادہ کوئی بدبخت ہوسکتا ہے، جس کوخدانے محکمہ عالم میں اپنی طرف سے گواہ بنا کر بھیجا ہواور وہ اس حق کی گواہی سے خاموش رہے یا اس کے اخفا کی کوشش کرے؟

ادراس سے بڑھ کرکون ظالم ہوگا، جس کے پاس خدا کی کوئی گواہی ہو اور وہ اس کو وَمَنُ اَظُلَمَ مِـمَّنُ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَةُ مِنَ اللّهِ(٢٠٠٠)

چھپائے؟

کیونکہ مسلم کے خدا کا حکم ہے کہ:۔

شهادت ربانی کااخفانه کرو

لَاتَكُتُمُوُ الشَّهَادَةَ(٣٨٣:٢)

ادائے شہادت ربانی اور حریت رائے ایک شے ہے

پس جو خص شہادت ربانی کا اخفانہیں کرتا، اورخدا کی طرف ہے جوعلم اس کے قلب میں القا کیا گیا ہے وہ علی الاعلان اور بلاخوف لومتدلائم اس کا اظہار کرتا ہے، وہی ہے جس کو دنیا صادق اللہجہ ، مستقل الفکر، حرائضمیر ،اور آزاد گوئہتی ہے۔ پھر کیا جو خص حرائضمیر اور آزاد گوئہیں، وہ ،وہ نہیں جو شہادت کو چھپا تا ہے اور حق کی گواہی سے اعراض کرتا ہے؟ حالا نکہ وہ وجود اقد س جو عالم الغیب والشہادة ہے، بتقریح فرما تا ہے:۔

مسلمانو!انساف پرمضبوطی سے قائم رہواورخدا کی طرف سے حق کے شاہدرہو، گو بیشہادت خود تمھاری ذات کے یا تمھارے اعزہ و اقارب کے خلاف ہی کیوں نہ ہواور وہ خواہ دولت مندہوں یا فقیر،ادائے شہادت میں ان کی پردانہ کرد کہ خدادونوں کوہس کرتا ہے،اور نہ متبع ہوئی ہو کر حق ہے آنح اف کرو۔ اگر تم بالکل انحراف کرو گے یا دئی زبان سے شہادت دو گے تو جان لو کہ خداسے کوئی امرخفی نہیں، وہ يَسْانُهُ اللَّهِ اللَّهِ الْمَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ بِسَالُقِسُطِ شُهَدَآءَ لِللَّهِ وَ لَوْعَلَى الْفُسِكُمُ اَ وِلُوَالِدِيْنِ وَالْاَ قُرَبِيْنَ عَ اِنْ يَسُكُنُ عَنِيّاً اَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ اَوْلَىٰ اِنْ يَسُكُنُ عَنِيّاً اَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ اَوْلَىٰ بِهِ مَا اللهِ قَلَا تَتَبِعُوا اللهِ وَلَى اَنْ تَعُدِلُوا عَ وَإِنْ تَلُوّا اَوْتُعُرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ عَلَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيْرًا اللَّهَ عَلَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيْرًا (١٣٥:٨)

تہارے ہرممل سے واقف ہے۔

 ہم ان لوگوں پر احسان کرنا چاہتے ہیں جو دنیا میں کمزور سمجھے گئے اور انہیں کواب دنیا کا پیش رو اورز مین کاوارث بنا ئیں گے۔ وَ نُرِيُدُ اَنُ نَّـمُنَّ عَلَى الَّذِيْنَ اسُتُسَصُّعِفُوا فِسى الْاَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمُ اَئِـمَّةٌ وَّ نَجْعَلَهُمُ الُوٰرِثِيْنَ! (۵:۲۸)

وہ حکومت کی تلوار سے ڈرتے ہیں۔ گراے حکومت کی تلوار سے ڈرنے والو! کیاتم نے نہیں سنا کہت پرستان مصر نے فرعون کوکیا کہاتھا؟

تو جو کرسکتا ہے وہ کر گذراور تو بجز اس کے کہ ہماری <sub>.</sub> اس ذلیل دنیوی زندگی کوختم کردے اور کر ہی کیا سکتا ہے؟ فَا قُضِ مَا اَنُتَ قَاضٍ ﴿ إِنَّمَا تَـقُضِى هٰذِهِ الْحَيْوَةَ الدُّنْيَا (٢:٢٠)

ہارادل کیوں آ زاونہیں؟ ہم حق کے کیوں حامی نہیں؟ ہم استقلال فکر کے کیوں طالب نہیں؟ تقلیدا شخاص کی زنجیروں کو کیوں ہم اپنے پاؤں کا زیور سجھتے ہیں؟ ہم طوق غلامی کو تمغا کے شرف کیوں جان رہے ہیں؟ اس لئے کہ حسن اعتقاد کو ہم نے معصومیت کی سدرة المنتہیٰ تک پہنچادیا ہے، حالا نکہ ایک ہی ہے (یعنی خدا) جس کی ذات ہر نقص سے پاک اور ہم خطا سے مبرا ہے، اور ایک ہی جماعت ہے (یعنی انبیا) جو گنا ہوں سے معصوم بنائی گئ ہم خطا سے مبرا ہے، اور ایک ہی جماعت ہے (یعنی انبیا) جو گنا ہوں سے معصوم بنائی گئ ہم ہے۔ اور پھراس لئے کہ غیر کی مجت نے ہمار ہے احساس حق کو مسلوب کر لیا ہے۔ حالانکہ وہ جو سرایا محبت ہے، اس کی رضا جوئی میں ہر محبت غیر ہم رہ بہ عداوت ہے اور اس لیے کہ ہم دنیا کے ذرہ ذرہ سے خوف کرتے ہیں حالانکہ ایک ہی ہے جس کا آ سان وزمین میں خوف میں ہے۔ یعنی وہ ، جو دنیا کے ذرہ ذرہ پر قابض ہے اور اس لیے کہ انسانوں سے ہم کو طمع خیر ہے، حالانکہ خیر کی تنجیاں صرف ایک ہی کے ہاتھ میں ہیں۔

ہم کوا کشر عداوت اورضد بھی حق بینی ہے محروم کر دیتی ہے۔ حالا تکدمسلم کا دل حق

رست اپنفس سے بھی انقام لیتا ہے اور حق کے لیے دشمن کا بھی ساتھ دیتا ہے۔ موا نع حق گوئی

ہم نے بتایا کہ وہ کیا چیزیں میں جو ہماری زبان کوئٹ گوئی سے ہمارے پاؤں کوئٹ طلبی سے بازر کھتی ہیں؟ ناجا کز حسنِ اعتقاد ، محبت باطل ، خوف ، طبع اور عداوت ۔ قرآن مجید نے مختلف مقامات میں نہایت شدت کے ساتھ ان موافع حریت اور عوائق حق کو بیان کیا ہے اور تنبید کی ہے کہ کیوئر ہم ان سے محفوظ رہ سکتے ہیں؟

#### ناجا ئزجسن اعتقاد

حسن اعتقاد کوئی بری شخییں الیکن انبیاعلیهم السلام کے سواجو سفیر اوامر ربانی ہیں السان کو اتنارتبد دینا کہ اس کا ہر قول وفعل آئین سلیم اور معیار صحت ہو، در حقیقت شرک فی النبو ق ہے، اعیان کرام کی عزت انسان کا ایک جو ہر ہے، لیکن مید تن کسی کوئیں پہنچتا کہ وہ المان کی ایک الی نوع ہیں جن کے ہمارے قلوب پر اس حیثیت سے حکمرانی کریں کہ وہ انسان کی ایک الی نوع ہیں جن کے احکام دائرہ انتقاد سے خارج اور ضعف بشری سے مبرا ہیں ۔ اور اگریہ بچ ہے تو پھراس احکم الحالم دائرہ النہ کی کیارہ گیا، جس کا اعلان ہے کہ ان الحدیم الاللہ (۸:۲) حکومت صرف خدا ہی کی ہے؟

کیا خدانے ان نصاری کوجو پوپ اور سیسین کے احکام کو بلا جمت تسلیم کرتے تھے اور ان کے اقوال واعمال کو بری عن الخطا اور خارج از نفتہ بھے تھے، یہیں کہا:۔

اِتَّ حَدُّو آ اَ حُبَارَ هُمْ وَ رُهُبَانَهُمْ اَرُبَابًا نصاری نے خدا کوچھوڑ کر اپ عالموں مِن دُونِ اللّٰهِ (توبہ: ۳۱) اور زاہوں کو خدا بنالیا ہے۔

اور کیا قرآن نے ان کو دعوت توحیداس طرح نہیں دی ؟

ائے تانی کتاب والوا آؤاکیک امر جوہم میں تم میں اصولاً متفق علیہ ہے، اس پڑمل کریں کہ ہم صرف خدا ہی کو پوجیس، اور کسی کواس کا شریک نہ بنائیں اور نہ خدا کوچھوڑ کرہم ایک دوسرے کوخدا بنائیں۔

قُلُ يَنَاهُلَ الْكِتْبِ تَعَالُوا اللَّهِ كَلَّمَةً اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَ بَيْنَكُمُ اللَّهُ وَ بَيْنَكُمُ اللَّهُ وَ لَا نُشُرِكَ بِهِ شَيْعًا وَلاَ نُشُرِكَ بِهِ شَيْعًا وَلاَ يَتَّخِذَ بَعُصُنَا بَعُضًا وَلاَ يَتَّخِذَ بَعُصُنَا بَعُضًا اللَّهُ (١٣:٣)

ایک دوسر کوخدابنانا کیا ہے؟ یہ ہم اپنے توائے فکر کو معطل کردیں اور حق و باطل کا معیار صرف اشخاص معتقد فیہ کے غیر ربانی وغیر معصوم حکموں کو قر اردیدیں۔ ہماری تحییلی چندصدیوں کا زمانہ ایک بہترین مثال ہے، جب ہم پڑرعب ناموں سے مرعوب ہو جاتے تھے اور جب ہم حق وباطل کا معیار افراد کی شخصیت کو قر اردیتے تھے، تمام امور نے طلح نظر کر کے دیکھو کہ ہمارے علوم وفنوں کو اس سے کتنا نقصان پہنچا؟ ہم علم وفن میں ہمار اوجود، فظر کر کے دیکھو کہ ہمارے علوم وفنوں کو اس سے کتنا نقصان پہنچا؟ ہم علم وفن میں ہمار اوجود، وجود معطل رہ گیا۔ زبانیں تھیں لیکن ہولئے نہ تھے، دل تھے مگر سجھتے نہ تھے۔ قید تحریر میں جو چیز آگئی وہ تمنیخ کے لائل نہ تھی ہر کتا بی مخلوق جو کئی خالق کن کی طرف منسوب تھی، صدافت و جود انسانی ، بعد کے آئے والوں کی عقول و آ را پر معصومیت کا پیکر تھی ، ہر سابق العہد وجود انسانی ، بعد کے آئے والوں کی عقول و آ را پر حکومت کرتا تھا ، الغرض ہر سابق العہد وجود انسانی ، بعد کے آئے والوں کی عقول و آ را پر حکومت کرتا تھا ، الغرض ہر سابق استی کا حکم اس قدیم ہستی کے حکم کی طرح سلیم کیا جاتا تھا ، حکومت کرتا تھا ، الغرض ہر سابق بھر کا حکم اس قدیم ہستی کے حکم کی طرح سلیم کیا جاتا تھا ، حصومیت کی شان میں ہے کہ:۔

لَا يَاتِيهُ الْبَاطِلِ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ لَا مِنْ بِالْمِلُ نَاسِ كَآ كَ سَلَا جَاور خَلُفِهِ (۲۱:۴۲)

اس کا متیجہ میے ہوا کہ ہمارا ہرعلم وفن دست شل ہوکررہ گیا۔ پہلوں نے جو پچھ کھھابعد والے اس برایک حرف نہ بڑھا سکے۔ پھر کیا اگر ایک فقیہ تا تار خانیہ کو، ایک طعبیب سدیدی و قانون کو،ایک نحوی کافیه و مفصل کو،ایک بینکلم مواقف و مقاصد کو،ایس کتاب فرض کرتا ہے کہ باطل جس کے آگے ہے نہ بیچھے۔ ندوا ھے نہ بائیس تو کیا پیٹرک فی القرآن نہیں اور ہم نے ان کے مصنفین کو ایسی ہستی نہیں تسلیم کرلیا، جن کوقرآن پاک نے ادب اب اسا مسن دون الله (۲۲:۳) کہا ہے؟

ہماری گذشتہ چہل سالہ عمر جو ہماری قومیت کا دور طفولیت تھی ، بدترین زمانہ استبداد اور بدترین زمانہ استبداد اور بدترین مثال حسن اعتقادتھی ۔ ہم تیز زبان کو صلح اکبراور تیز روکور ہمر سجھتے تھے اور اس کے ہم تھم وفر مان کو ای خشوع وخضوع کے ساتھ تھے ، جس خشوع وخضوع کے ساتھ قرآن مجید نے بتایا ہے کہ یہود ونصار کی اپنے احبار اور پوپ کے احکام کی تعمیل کرتے تھے۔ پس اب وقت آگیا ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو یہ دعوت اللی دیں:۔

اے کتاب والو! آؤایک امر جوہم میں اور تم میں میں اور تم میں منفق علیہ ہے، اس پڑھل کریں ، اور وہ یہ ہے کہ غیر خدا کی پرستش نہ کریں اور نہ اس کے تعلم میں کسی کوشریک بنائیں اور نہ خدائے حقیقی کو چھوڑ کر ایک دوسرے کو خدا بنائیں۔

تَعَالَوُ اللَّى كَلِمَةٍ سَوَ آءٍ بَيْنَنَا وَ

بَيْنَكُمُ اللَّا نَعُبُدَ اللَّا اللَّهَ وَ لَا

نُشُوكَ بِهِ شَيْنًا وَّلاَ يَتَّخِذَ بَعُضُنَا

بَعْضًا اَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ (١٣:٣)

## محبت باطل

دنیا میں محبت باطل سے بڑھ کر پائے حق کوش کے لیے کوئی سخت زنجیر نہیں کہ ''حبک الشبی یعمی ویصم '(حدیث سجے )محبت باطل قبول حق ہے آتھوں کو اندھااور کانوں کو بہرا کردیتی ہے۔ہم اپنے نفس کومحبوب رکھتے ہیں اس لیے ہم اپنے نفس کے مقابلہ میں شہادت حق سے عاجز ہیں۔ ہم عزیز وا قارب سے محبت باطل رکھتے ہیں اس لیے ہم ان کے خلاف حق کے لیے گوائی دینے پر آ مادہ نہیں ہوتے حالانکہ اس شاہد حقیقی کا فرمان ہے:۔

جب بولوانصاف کی بات بولواگر چیتمهارے کسی عزیز کے مخالف ہی کیوں نہ ہو۔

مسلمانو! اپنے نفس کے مقابلہ میں اپنے ماں باپ کے مقابلہ میں اور اپنے اعزہ وا قارب کے مقابلہ میں بھی انصاف پرمضبوطی سے قائم رہو اور خدا کے گواہ سے رہو۔ قُرُبِی (۱۵۲:۲) يَآيُهَا الَّذِيُنَ امَنُوا كُونُوا قَوْمِيُنَ بِالْقِسُطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوُ عَلَى اَنْفُسِكُمُ اوِالْوَالِدَيُنِ وَالْاَ

وَ إِذَا قُلْتُمُ فَاعْدِلُوَا وَ لَوُكَانَ ذَا

قُوَ بِينَ (۱۳۵:۳) اورخدا اس ليمرير و واحرار اورسرخيل قائلن جو

اس لیے سرگروہ احرار اور سرخیل قائلین تق وہ ہے جواس راہ میں اثر محبت ہے سے سور
نہیں ، جوان علائق ظاہری ہے آزاد ہے ، جوائی نشس ہے بھی حق کے لیے اسی طرح انتقام
لیتا ہے جس طرح اپنے دشمن ہے ۔ جواپنا سرحق کے سامنے اسی طرح جھکا دیتا ہے ، جس
طرح وہ غیر کا سر جھکا ہواد کیمنا چاہتا ہے ۔ کتنے انسان ہیں جو جاد ہُ حق گوئی میں خطرات و
شدا کد ہے نہیں ڈرتے ؟ اور کتنے ہیں جو آزادی حق کے لیے اپنی جان فدید میں دینے
سے تیار ہیں ، لیکن اس آیت پاک نے صدق پندی اور حریت پرسی کی جوراہ قرار دیدی
ہماس پر چلتے ہوئے اکثر پاؤں کا نپ گئے ہیں اور اکثر دل بیٹھ گئے ہیں، فان ذلک ہو
الب لاء المبین ، کیونکہ یہ سب سے بردی آز مائش ہیں پورا اتر سے اور استحان میں کامیا ہے جوہی میدان حریت کا شہر سوار اور معرکہ حق صدافت کا فاتح ہے :۔۔
الب امتحان میں کامیا ہے جوہ میدان حریت کا شہر سوار اور معرکہ حق صدافت کا فاتح ہے :۔۔

www.KitaboSunnat.com

یمی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خداہے جو عبد کیا تھااس پر پورے اترے۔ رِجَـالُ صَــدَقُوا مَا عَاهَدُ وُاللَّهَ عَلَيْهِ (٣٣:٣٣)

#### خوف

اور جوراہ صدافت پرتی میں مرجاتے ہیں ۔ وہ مرتے کب ہیں؟ وہ تو فانی زندگی چھوڑ کر دائمی زندگی حاصل کر لیتے ہیں ۔ کیاتم اس کومرنا کہتے ہو؟ نہیں : ۔

لَا تَـقُـوُ لُـوَا لِـمَنُ يُقَتَلَ فِي سَبِيُلِ اللَّهِ شَهِدائ راه خدا كومرده نه كهو، وه تو زنده اَمَواتَ. بَلُ هُم اَحْيَاءً (١٥٣:٢) بين \_

وہ دنیا میں بھی زندہ ہیں۔قوم ان کے نام کا ادب کرتی ہے، دنیاز بان احترام سے ان کا نام لیتی ہے، تاریخ ان کے نام کو بقائے دوام بخشتی ہے۔ وہ نہ صرف خود ہی زندہ ہیں بلکہ ان کامسیحانہ کار تامہ دوسروں کو بھی زندہ کرتا ہے (باخن اللّٰہ ) قوم ان کے مرنے سے جیتی ہے، ملک ان کی موت سے زندگی حاصل کرتا ہے کیونکہ:۔

مدامردہ شے سے زندہ شے اور زندہ شے سے مردہ شے کو پیدا کرتا ہے۔ ( پھر ) کیا انسانوں سے ڈرتے ہو؟ حالانکہ سب سے زیادہ خدا کواس کاحق

يُخرِجُ الَحَيُّ مِنَ الْمَيَّتِ وُ يُخْرِجُ المَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ (٩٥:٢) وَتَخْتَىُ الْنَّاسَ وَ اللَّهُ اَحَقُّ اَنُ تَخْشَاهُ (٣2:٣٣)

حاصل ہے کہ اس سے تم ڈرو! اور جونیکو کاراور باایمان ہے اس کو سی ظلم وناانصافی سے ڈرنانہ جا ہیے۔

وَمَنُ يَّعُمَلُ مِنَ الصَّلَحْت وَ هُوَ مُؤَمِنُ قَلا يَخَافُ ظُلُماً وَّ لاَ هَضُماً (١٣:٢٠)

#### ظمع

سالک راہ حریت وصدافت کے پاؤں میں اس کے دشمن او ہے کی زنجیریں ڈال ویت ہیں تا کہ وہ آئندہ کے منازل طے نہ کرسکے ہمین اکثر ایسا بیز نجیر او ہے کی جگہ سونے کی بھی ہوتی ہے۔ وہ اس طلسمی زنجیر کود کھی کر راہ ورسم منزل صدافت پرتی سے بے خبر ہو جا تا ہے، اس کے لیے دوڑ جا تا ہے اور مسکرا تا ہوا خود دشمن کے ہاتھ سے لے کراپنے پاؤں میں ڈال لیتا ہے۔ یہ طلسمی زنجیر کیا ہے؟ امیدز راور طبع جاہ!

لیکن آہ! کس قدر دنی الوجود اور کم ظرف ہے وہ انسان ، جوصرف حب مال اور الفت زر کے لیے خدا کی محبت کو تھکرا دیتا ہے ، اور ایک فانی شے کے لیے حق وصدافت کی باقی اور لا زوال دولت کو ہمیشہ کے لیے کھودیتا ہے! وہ چاندی سونے کے سکوں کوا گرخدا کے لیے اور اس کی سچائی کے ساتھ واپس دلاسکتا ہے ، پرجس

خداک محبت کودولت کے لیے کھوتا ہے، وہ تواسے دولت نہیں ولاسکتی؟ پھرانسانیت کے لیے کسے مدا کی محبت کو دیا ہے کہ انسان آسان کی سب سے حقیر شخص کے لیے کشورے؟

وہ دولت اور دولت کے کر شے جس سے طمع کی لعنت اور لا کچ کی پھٹکا رنگاتی ہے، کیا ہے؟ کیا انسان کی عمر بڑھا دینے والی اور عیش حیات کوموت کے ڈرسے بے پر داکر دینے والی ہے؟ کیا انسان کی تمام راحت جو تیوں کا وسیلہ ہے والی ہے؟ کیا وہ زندگی کی تمام مصیبتوں کا علاج اور انسان کی تمام راحت جو تیوں کا وسیلہ ہے؟ نہیں!ان میں سے کوئی بات بھی اس میں نہیں ہے۔ چاندی اور سونے کے کل سراؤں میں رہنے والے ای طرح موت کے پنجہ میں گرفتار، مصائب حیات کے بچوم سے محصور، تکلیف اور دکھ کے حملوں سے زخمی اور ترزیب اور بے چینی کی چینوں سے المناک دیکھے جاتے ہیں، اور دکھ کے حملوں سے زخمی اور ترزیب اور بے چینی کی چینوں سے المناک دیکھے جاتے ہیں، جیسا کہ ایک فقیر دمفلس فاقہ مست ، یا ایک پتوں کے جمونیز سے میں بیاری کے دن کا نے والاجتاج ویکس مسکین!

پھرکیا ہے جس کے لیے حق کی عزت کو برباد ،اورخدا کی صداقت کو ذکیل کیا جاتا ہے؟ وہ کونمی ایسی طاقت ہے جوخدا کوچھوڑ کرہم حاصل کرلیں گے؟ روپیے نہ تو ہمیں زمین کی رسوائی سے بچاسکتا ہے اور نہ آسان کی لعنت سے ،مگر حب زرسے فرض صدافت کی خیانت ہمیں دونوں جہان میں عذاب دے سکتی ہے۔

کتنے بڑے بڑے تا جدار، پر بیبت فاتح عظیم الثان سیدسالار، نامور محب وطن اور محبوب القان سیدسالار، نامور محب وطن اور محبوب القلوب و ملت پرست انسان ہیں، جن کے تن پرستان عزائم کی استقامت کو اس لعنت طمع نے ڈگھا ویا۔ انہوں نے اپنے ملک، اپنی قوم اپنی فوج اور دراصل اپنے خدا اور اس کے محدا قت سے غداری کی، دشنوں کے لیے دوستوں کو، غیروں کے لیے اپنوں کو ظالموں کی صدافت سے غداری کی، دشنوں کے لیے دوستوں کو، غیروں کے لیے اپنوں کو ظالموں

کے لیے مظلوموں کو، بے رحم فاتحوں کے لیے بیکس مفتو حوں کواور شیطان کے تحت کی زیب و زیت کے لیے مظلوموں کو، بے رحم فاتحوں کے دربار اجلال کی عزت وعظمت کو چھوڑ دیا! تاریخ کے صفحات ہمیشہ سے اسی درد کے ماتمی ہیں ۔ قوموں اور ملکوں کی داستانیس ہمیشہ ناپاک سرگزشت پرخون کے آنسو بہاتی ہیں اور دولت پرتی کی ملعون نسل آغاز عالم سے ناصیہ انسانیت کے لیے سب سے بردا بے عزتی کا داغ رہی ہے۔

نی الحقیقت را وحق برتی کی سب سے بڑی آ زمائش جاندی کی چیک اورسونے کی سرخی ہی میں ہے،اوراگراس منزل پرخطرےتم گذر گئے تو پھرتمہاری ہمت بے پروااور تمہاراعزم ہمیشہ کے لیے بےخوف ہے۔ یہی طمع کا غبیث دیو ہے جس کا پنجہ برا ہی زبردست اورجس کی پکر قلب انسانی کے لیے بوی ہی مضبوط ہوتی ہے۔ اس نے فرزندان ملت سے غیروں کے آ مے مخبری کرائی ہے۔ یہی پکڑ پکڑ کے ابنائے وطن کو لے گیا ہے اور غیروں کے قدموں پراخلاق کی ناپا کی اور جذبات کی کثافت کے پیچڑ میں گرادیا ہے، تاکہ ا پنے وطن ، اپنی سرز مین ، اپنے ند ہب ، اپنی قوم اور اپنے بھائیوں کے خلاف جاسوی کریں! اس نے بڑے بڑے مدعیانِ خدمتِ ملک وملت کی برسوں کی کمائی ایک آن کے اندرضا کع کردی ہےاورانہیں جاریایوں کی طرح گرادیا ہے تا کہ برسوں کی سچائی کوایک لمحد کی طمع پر قربان کر دیں ۔ آہ! یہی انسانیت کے لیے وہ روح خبیث ہے جو بڑے بڑے پاک جسموں ، بڑی بڑی مقدس صورتوں ، بڑے بڑے پڑ ازعلم عمل دلوں کے اندر حلول کرگئی ہاور فرشتہ سرتوں نے شیطانوں کے اور ملکوتی صفات ہستیوں نے خوں خوار عفریتوں کے ہے کام کئے ہیں!

وہ مقدس عالم جو كتب فقد كوحيلة تراشيوں كے ليے الله بوء مفتى شريعت جوجرائم

ومعاصی کوجائز بنادینے کے لیے ابلیسانہ فکروغور کے ساتھ نئ نئ پُر فریب تاویلیں سوچتا ہے،
وہ واعظ جو سامعین کے آگے ان تعلیمات کے بیش کرنے سے گریز کرتا ہے جوان کے
اعمال سید کے خالف ہیں، وہ صاحب قلم جوائی حق پرستانہ بختی کو نفاق آمیز نرمی سے اور
حریت خواہانہ جہاد حق کو زمزمہ کے باطل سے بدل دیتا ہے، آخر کس بحر وافسوں سے محور اور
کس دام شخت کا شکار ہے؟ کونسا جادو ہے جواس پر چل گیا ہے، اور خدا سے روٹھ کر شیطان
کے تخت کے آگے سجدہ کرنا چاہتا ہے؟ کونی قوت ہے جس کے آگے شریعت کے احکام جمیر
کافتو کی اور حق کا الہام بریار ہوگیا ہے؟

آه! كونى نبيس مُرطع كاافسون بإطل اور كي نبيس مُرزر پرسى، حب مال، جاه طلى كامُل السحر: أُولَيْكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَ يَلْعَنُهُمُ اللِّعِنُونَ!

جودنیا کے خیرعاجل کا طالب ہوتو ہم جے چاہج ہیں اور جتنا چاہتے ہیں ای دنیا میں دے دیتے ہیں مگر آخر کاراس کے لیے جہنم ہی ہے جس میں وہ حقیروذلیل ہوکررہے گا۔ مَنُ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيُهَا مَا نَشَآءُ لِمَنُ تُرِيدُ ثُمَّ جَعَلُنَا لَهُ جَهَنَّمَ جَ يَصُلْهَا مَلُمُوُماً مَّذُكُورًا! (١٤:٤٤)

#### عداوت

لیکن یادرہے کہ جس طرح محبت آنکھوں کو بصارت میں سے اندھا اور شنوائی صدافت سے بہراکردیتی ہے بالکل ای طرح عداوت بھی آنکھوں کو اندھا اور کانوں کو بہرا بنادیتی ہے۔ صدافت کی روشی نظر آتی ہے لیکن وہ نہیں دیکھیا، جس کی آوازیں بلندہوتی ہیں لیکن وہ نہیں سنتا ، کیونکہ عداوت نہیں چاہتی کہ انسان غیر کی صدافت وحقیقت کا اعتراف کیکن وہ نہیں سنتا ، کیونکہ عداوت نہیں چاہتی کہ انسان غیر کی صدافت وحقیقت کا اعتراف کرے۔ سفر حریت کی ایک پرخطراور دشوار رگذار منزل یہ بھی ہے جس کو صرف وہی قطع کر

سکتا ہے جواس میدان کا مرداوراس معرکہ کا بہادر ہے۔اگرانسان کے لیے بیدد شوار ہے کہ اپنی مطلق اورائح اف کی بھی رائے اور سچے اپنی مطلح اورائح اف کی کی رائے اور سچے عمل کا ایخ دست وزبان سے اقر ارکرے۔

لیکن مسلم ومومن زندگی کے فرائف حریت کی ایک دفعہ یہ بھی ہے کہ اگر انصاف و عدل اور حق وصدافت اس کے سب سے بڑے دشمن کے پاس بھی ہو، جب بھی اس روح ایمان کے لیے جواس کے ساتھ ہے، اپناسر نیاز اس کے آگے جھکا دے کہ ' درمع الحق کیف مادار''

مسلمانو! خدا کے لیے آمادہ اور حق کے لیے گواہ رہو! دیکھوکی قوم کی عدادت ورشنی تم کو حق وعدل سے کہیں باز ندر کھے حق وعدل سے کام لوکہ وہ تقو کی سے قریب تر ہے اور خدا تمہار سے اعمال سے خوب واقت ہے يَّا يَّهُ الَّذِيْنَ امَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ لِلْهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسُطِ وَلاَ يَسَحُرِ مَنَّكُمُ شَسنَسالُ قَوْمٍ عَلْى الَّا تَعُدِلُوا اللهَ إعْدِلُوا الله هُوَ آقُرَبُ لِلتَّقُوى لَواتَّقُوا الله الله عَبُرُ مُ بِمَا تَعُمَلُونَ (۵:

(A

کیااس کے بعد بھی کسی مسلمان کوعداوت وکینہ پروری اعتراف حق سے بازر کھ سکتی ہے؟ اگر رکھ سکتی ہے تو وہ خصائص واقمیازات اسلام سے محروم ہے۔

#### خلاصةمطالب

ان تمام مباحث کا نتیجہ یہ ہے کہ ہر حقیقی مسلم کا وجود دنیا میں جن کی شہادت اور حریت کا نمونہ ہے۔ نہ تو نا جائز حسن اعتقاداس کی عقل صدافت شعار کو سلب کر سکتا ہے نہ محبت اس حق گوئی سے اندھا اور بہر ابنا سکتی ہے نہ خوف جان و مال اس کوحق سے بازر کھ سکتا ہے اور خرص وطمع اور حب زروجاہ کے سح سے سے در ہوکر مشکر صداقت ہو سکتا ہے نہ ہی کسی کی عداوت و دشنی راہ حق میں اس کے لیے زنجیر پا ہو سکتی ہے۔ وہ حق کا شیدا ہے اور حق کا طالب، وہ حریت کا دلدادہ اور حریت کا جو یا ہے، وہ ہر جگہ، جہاں اس کو پاسکتا ہے اس کے لیے جاتا ہے اور جس طرح وہ مطلوب حقیقی اس کو مل سکتا ہے اس کے لیے کوشاں ہوتا ہے ایک مسلم کی شان سے کہ اس کو ہمیشہ باطل سے نفرت اور حق کی جبتو رہتی ہے۔ دنیا میں اس کی متاع مطلوب اور رمعشوتی اصلی سے انگی اور حق کے سوااور کوئی نہیں ہے۔

اگر آج ہم حقیقی طور سے مسلم ہوں، جن کے طالب ہوں، حریت کے دلدادہ ہوں۔ حق کے الدادہ ہوں۔ حق کے دلدادہ ہوں۔ حق کے اور ادائے شہادت کے لیے جو ہر مسلم کے وجود کا مقصد ہے، نہ تو ہم دوستوں کی محبت کی پروا کریں اور نہ جبابرہ حکومت کے جبروت وجلال سے مرعوب ہوں۔ نفاق کا ہم میں وجود نہ ہوطمع وخوف ہماری استقامت کو متزلز ل نہ کر سکے تو حسب وعدہ الہی اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہمارے تمام اعمال صالح اور ہمارے تمام گناہ منفور ہوں گے۔

مسلمانو! خداہے ڈرو،اور بھی بات کہو، تاکہ خدا تنہارے اعمال کو صالح کر دےاورتہارے گناہ بخش دے۔ يْنَايُّهَا الَّذِيُنَ امَنُوااتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوُا قَوْلاً سَدِيْدًا • يُصْلِحُ لَكُمُ اَعُمَالَكُمُ وَ يَغُفِرُلَكُمُ ذُنُوْبَكُمُ (٣٣-١٤)



#### احادیث وآثار

رسول التُعلِيَّة فرماتے ہیں: جومسلمان کسی برائی کو دیکھے، چاہیے کہ اپنے ہاتھ کے زور سے اسے مٹادے۔ اگر بیدنہ ہوسکے تو زبان سے بُرا کہے۔ بیکھی نہ ہوسکے تو دل سے برا سمجھاور بیضعیف ترین درجہ ایمان ہے۔

قسال النبسى (صلعم) من راى منكم منكرا فلينكر بيده و من لسم يستطع فبقلبه و ذلك اضعف الايمان (الرّنى وأسلم)

گذشتہ مضمون میں تصریحات قر آنید کی بناپر ہم نے ایک اجمالی نظر حریت وفر انفن حریت پرڈالی تھی۔ آج احادیث وآٹار کی بعض اہم تصریحات پیش کرنا جا ہے ہیں۔

## سوسائثي اورامر بالمعروف

ایک جن گواورراستہازانسان، بیئت اجنائی اور مجتمع انسانی (بینی سوسائی) کا محافظ اور گران کار ہے، اگر ملک و حکومت کو حفظ امن اور تہدیدا شرار کے لیے پولیس کی ضرورت ہے تو یقینا مجتمع انسانی اور بیئت اجنائی کی بدکار اور شریبستیوں کی تہدید و تخویف کے لیے جن گواورراستہازانسان جن کی آ واز جن گودلوں محواورراستہازانسان جن کی آ واز جن گودلوں کو تھر اوے، جن کی راستہازی شریوں کو مرعوب کردے، جن کی صدافت شعاری مبتلایانِ اعمال سید کے لیے ایک صدائے تنبیہ ہو، جو عملاً اس عقید ہے کی تصویر ہوں کہ ہرتنہائی اور تاریکی میں ایک ایسا حاضران کے پاس موجود ہے جو بھی عائب نہیں ہوتا اور ہر پردے اور تاریکی اور کی اور کی ایسا تاظر انہیں دیکھر ہاہے جس کی نظر سے وہ بھی اوجھل نہیں ہو سکتے دیوار کی اور کے لیا لمو صاد!

14642

افسوس ہے اس ہیت اجتاعی پراور ہزار حیف ہے اس مجتمع انسانی پر، جس میں کسی حق گواور راستباز روح کا وجود ضہو، جس کی آواز سوسائٹی کے لیے باعث حفظ امن اور موجب قلع وقمع مفاسد وضلالت نہ ہو۔اس کی ہلا کت نزدیک آئی اوراس کی ہربادی کے دن قریب آگئے۔

ابو بمرصد یق فرماتے ہیں: میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کو کہتے سنا ہے کہ 'لوگ جب ظالم و بدکار کو دیکھیں اور اس کا ہاتھ نہ پکڑیں تو عنقریب خدا اپنا عذاب ان سب پر نازل

عن ابسى بكر ": انسى سمعت رسول الله يقول ان الناس اذا رأوا الظالم فلم ياخذ واعلى يديه اوشك ان يعمهم الله بعقاب منه (رواه الرزي)

### راستبازی کی ہیبت اور خدا کا ڈر

قوموں کی حیات و ممات سوسائی کی زندگی اور بربادی پر موقوف ہے اور سوسائیٹیوں کی زندگی و بربادی افراد کے صلاح و فساد اور معاشرت و اخلاق پر بہنی ہے۔ اخلاق و آ داب معاشرت کی گران و محافظ صرف وہی چیزیں ہیں ، خشیت اللی اور خوف انسانی۔ مبارک ہیں وہ لوگ جن کے قلوب خشیت اللی کے نشیمن ہیں اور ہر حال میں ان آئھوں کو دیکھتے ہیں جو تار کی وروشنی دونوں حالتوں میں کیساں دیکھنے والی ہیں اور جو خلوت و جمعیت دونوں میں کیساں نظر رکھتی ہیں!

لیکن وہ جوخشیت النی سے محروم ہیں ،ان کانگران اعمال کون ہوگا؟اگران میں کوئی راستباز نہیں ،اگران میں وہنیں جوامر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی خدمت انجام دیتا ہے، استباز نہیں ،اگران شریر دوحول کو ہدایت پر مجبور کرنے والی قوت اور کون سی ہوسکتی ہے؟ پس ضرور ہے

کہ ہر جماعت میں نوع انسانی کے ایسے سیچ خدمت گذار موجود ہوں جو ہر باطل وضلالت کو ہاتھ سے مٹادینے پرآ مادہ ہوں۔ بینہ ہوں تو وہ ہوں جوان کو زبان سے برا کہہ کر ہدایت کرتے ہوں۔ اگرا لیے بھی نہ ہوں تو پھر غضب الہی کی روک ، انسانیت کے بقا اور فطرت کے غصہ سے بیچنے کے لیے کم از کم ایسے تو ہوں جو طاقت اور اختیار نہ پاکر دل ہی دل میں برائی کو براسم جمیں اور اس طرح بروں میں رہیں پرنیک کے لیے بروں سے اپنے تیک الگ کر لیں؟ یہی معنی ہیں مسلم اور ترفدی کی اس مشہور حدیث مقدس کے کہ:۔

جومسلمان کسی برائی کودیچھے وہ اسے اپنے ہاتھ کے زور سے مناد ہے۔ اگر بیہ نہ ہو سکے تو زبان سے برا کہے اگر بیہ بھی نہ ہو سکے تو دل سے براسمجھے۔ مگر بیہ پست ترین درجہ ایمان ہوگا۔ من راى منكم منكر افلينكره بيده و من لم يستطع فبلسانه و من لم يستطع فبقلبه و ذلك اضعف الايمان (رواوالترذي)

# فردكا محبت إدرقوم سيعدادت

جولوگ حق گوئی سے نفرت کرتے ہیں کیونکہ اس سے مدکار انسانوں ہے دل دکھتے ہیں، اور خائنین ملت کو برا کہنا برا جانتے ہیں کہ اس سے بعض گنہگار ان ملت کے دلوں میں ٹیس اٹھتی ہے۔ کیا آئہیں بنہیں معلوم کہ چند بدکاروں اور گنہگاروں کے ساتھ دیشتی کرنا پوری قوم و ملک کے ساتھ عداوت کرنا ہے؟ کیا تم چپرہ کر مالک مکان کے ساتھ دشنی نہیں کر رہے ہو، جبکہ تم و کیچر ہے ہوکہ چور قفل تو ٹرچکا ہے اور اندر داخل ہونا چا ہتا ہے؟ تم اس چور پر رحم کرتے ہواور مالک مکان کوئییں جگاتے مگر اس طرح صرف ایک الگ مالک مکان کے ساتھ بی عداوت کررہے ہو!

چور کی ہمت کوتم نے بڑھاوا دیا۔خوف انسانی جو پہلے ڈرادیتا تھااب نہیں ڈرائے گا!

تحشى جب ايك معصوم اور نيك كردار انسانوں كى جماعت كو ليے ہوئے ساحل كى طرف آسته آسته آربی ہے توتم ایک خائن وگندگارانسان کود کھتے ہوکہ اپنی ناجائز عداوت کی بنا پرکشتی کے ایک تختے میں سوراخ کررہاہے۔لیکن تم ترس کھاتے ہواوراس کا ہاتھ نہیں پکڑتے کیااں کا نتیجہ پنہیں ہوگا کہ ایک گنہگارانسان کے ساتھ محبت کر کے تم سیکڑوں قابل رحم اور نیک انسانوں کے ساتھ عدادت کررہے ہو گے؟ کیاتم پیجھتے ہو کہ کشتی ڈوب جائے گی پرتم محفوظ رہو گے؟ دیکھو ہمہارار ہنمائے سفینہ نجات این مبارک تمثیل میں کیا بتا تا ہے؟ ان لوگول کی تمثیل جو حدود خداندی میں مداہنت کرتے ہیں اور بے جا رعایت روا رکھتے ہیں،ایس ہے جیےایک جماعت جس نے ایک کشتی میں حصہ لگایا بعضوں کے جھے میں اوپر کا طبقہ آیا اور بعضوں کے جھے میں نیچ کا طبقہ، نیچے والے یانی وغیرہ کی ضرورت سے اوپر کے طبقہ میں جاتے تھے اور ان پر چھینٹیں ڈالتے تھے۔اس پراد پر دالوں نے کہا کہ اب ہم تم کو اوپر نہ آنے دیں گےتم ہم کو تکلیف پہنچاتے ہو۔ نیچے والوں نے کہاا گرتم

قال النبىي صلى الله عليه وسلم مثل القائم على حدو دالله والمدا هن فيها كمثل قوم استهموا على سفينة في البحر فا صاب بعضهم اعلاها واصاب بعضهم اسفلها ، فكان الذين في البحر اسفلها يصعدون فيستقون الماء فيصبون علم الذين اعلاها . فقال الذين في اعلاها لا ندعكم فتصعدون فتوذو ننا فقال الذين في اسفلها اوپرنہ آنے دو کے توینچ کے تختے میں ہم سوراخ کردیتے ہیں۔اب اگراؤگوں نے ان کاہاتھ پکڑلیا اوران کواس سے بازر کھا تو سب محفوظ رہیں گے اور اگر چھوڑ دیا تو سب ہی ڈوب جائیں گے۔ فانا تنقبهافی سفلها، فان اخذوا علی ایدیهم فسمنعوهم، نجوا جسمیعاً، وان تسرکوهم غرقوا جمیعاً (رواهابخاری والرندی واحر)

## امم گذشته اورعذاب الهي

تم سے پہلے بھی دنیا میں قومیں پیدا ہوئیں اور اپنے اعمال سینہ کی پاداش میں آخر کار نباہ وہر باو ہوگئیں ۔ان کے حالات وواقعات ہمارے لئے تازیانہ تغییہ وعبرت ہیں، لیکن کیاتم نے بھی جاننے کی کوشش کی کہائی ہر بادی اور ہلاکت کا سبب کیا تھا؟

 بربادی پھیلادےگا۔ بن اسرائیل کی ہلاکت ویربادی کاافسانہ تم نے سناہے؟

آنخضرت صلع نے فر مایا۔سب سے پہلے بی اسرائیل میں جونقص پیدا ہوا وہ بیتھا کہ ایک شخص دوسر ہے خص ہے ملتا جومبتلائے گناہ تھا اور کہتا کہ اے فخص خدا ہے ڈر، اور اس کام ہے باز آ جا کہ تختے جائز نہیں۔ پھر جب اس گنهگار سے ملاقات ہوتی تو اسے گناہ سے ردكنا ترك كرديتا كيونكه وهاس كاجم نواله وجم بیاله موجاتا۔ جب بنی اسرائیل ایساکرنے لگے تو خدانے (اثر صحبت سے) ان کے دل كيال كردية \_ مجر آنخفرت علية ن قرآن کی بیآیت پڑھی'' داؤد اور عیسیٰ بن مریم کی زبان سے وہ ملعون کئے گئے جنہوں نے بنی اسرائیل میں ہے کفر کیا'' پھر فر مایا۔ خدا ك قتمتم المصلمانو! امر بالمعروف اورنهي عن المنكر كافرض إدا كرو، اور ظالموں كا ہاتھ پکڑ داور ان کوحق وانصاف پر چلنے کے لیے مجبور كرو!

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اول مسادخيل النقص عىلى بنى اسرائيل ، كان الرجل يلقى الرجل ، فيقول يا هذا اتق الله و دعما تصنع فانه لا يحل لك ثم يـلقاه من الغدولا يمنعه ذلك ان يكون اكيله و شريبه و قعيده ، فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم على بعضٍ ثم قـال: لعن الذين كفر و امن بني اسسراء يىل عىلىٰ لسسان داود و عيسسي بسن مىريىم "الى قولسه فاسقون "ثم قال و الله لتامون بالمعروف و تنهون عن المنكر ، ولتساخذن علسي يدمح الظالم ولتساطس نسه على الحق اطرأ و تقصر نه علے الحق قصر أ(رواوالو

داؤر)

پھرکوئی ہے جواس صدائے حق کو جوقلب نبوت سے اٹھی ،اوراس زبان سے نکلی جو

"ماینطق عن الهوی" کی شہادت ربانی سے مقد س اور "ان هو الاو حی یو حلی "کی تو یُق سے پاک کی گئی تھی ، سُنے ، اوراس اطاعت معصیت اور وفاداری ظلم وعدوان کے پردہ فریب کو چاک کردے ، جس نے آج کروڑوں پیروان اسلام کی نظروں سے خدااور اسکی عدالت کی صورت چھیادی ہے؟

کیاتم نہیں سنتے کہ اسلام کا وائی مقدس تم سے کیا کہ رہا ہے، اور تم کو قائم کرنے والا تم سے کیا چاہتا ہے؟ کیا وہ صاف صاف نہیں کہتا کہ ظالموں کا ہاتھ پکڑو، اور انہیں حق اور عدالت پر چلنے کے لئے مجبور کرو؟ پھر کیا تم نے بھی ان کا وہ ہاتھ پکڑا جو خدا کے بندوں پر ظلم وجبر کے لئے اٹھتا ہے؟ اور کیا بھی اپنے جہاد صدافت وحریت سے ان کا مقابلہ کیا کہ وہ حق کی پا مالی سے باز آ جا کیں اور خدا کی پاک عدالت کے لئے مجبور ہوں؟ تو تم کو ان جسیا ہونا چاہئے جنہیں اس تھم الہمٰ کے تخاطب سے پاک بنایا گیا ۔ نہ کہ ان جیسا جو معصیت کی چاہ ہے جہور ہوں کی وفا داری کی لعنت سے ناپاک کئے گئے؟ تم حق کے لئے بنائے اطاعت اور ظلم وعدوان کی وفا داری کی لعنت سے ناپاک کئے گئے؟ تم حق کے لئے بنائے اطاعت اور ظلم وعدوان کی وفا داری کی لعنت سے ناپاک کئے گئے؟ تم حق کے لئے بنائے ربان کو وقف جہاد لسانی کر دینے کا تھم دیا گیا ہے۔ پس خدا کی مخضوب ومردود تو موں کی طرح شیطانی دسوسوں کے ماتحت نہ آؤاورانیے کا موں کو انجام دو!

سچامسلم وہی ہے جواس محم پر عامل ہو،اوروہ ظلم پرست روح بھی مومن نہیں ہوسکتی جو فلط را السموات والارض کے محم اور ختم الرسلین کی دعوت کو بھلادے۔ تم ہے پہلے جتنے برباد ہوئے ان کی بربلدی صرف اس کا نتیج تھی کہ انہوں نے اس محم البیٰ کو بھلا دیا،اور ظلم کے دوست اور غاصب وجابر تو توں کے غلام بن گئے ۔ بی اسرائیل کی رحمت لعنت ہے بدل گئی،اورسلیمان کا تخت اور داؤد کا بیکل خوں خوار ظالموں سے بحر گیا۔ بیسب کیوں

ہوا؟ صرف اس لئے کہ انھوں نے ٹھیک ٹھیک اس طرح خدااور اس کے مقدس رسولوں کا جمم حق پرتی وحق پژوہی بھلا دیا جس طرح کہ اے روئے زمین کے سب سے بہتر انسانوتم بھلا رہے ہوا!

اے علائے امتِ تحدید اور اسان ملت اسلامید!!التو کہ وقت آگیا اور اسروسائے ملت اسلامید!!التو کہ وقت آگیا مہاتھ برطاؤ کہ صدافت طالبِ اعانت اور اسلام اپنے فرض کے لئے پکار رہا ہے! سنو، صدائے حق کیا کہتی ہے؟ کیا علاؤروسائے بنی اسرائیل کی طرح تمھارا بھی ارادہ اس عبد شوروشر میں خاموثی وسکوت کا ہے تا کہ تمام قوم کی ہلاکت و بربادی کا سامان ہو؟ کیا تم سب شوروشر میں خاموثی وسکوت کا ہے تا کہ تمام قوم کی ہلاکت و بربادی کا سامان ہو؟ کیا تمھیں سے پہلے اس بات کے لئے جوابدہ نہیں ہوجس کے لئے تمام امت جوابدہ ہے؟ کیا تمھیں معلوم نہیں کہ بنی اسرائیل کا پہلا گناہ اس کے عالموں اور پیشواؤں بنی سے فکا تھا؟ آ ہ! سنو معلوم نہیں کہ بنی اسرائیل کا پہلا گناہ اس کے عالموں اور پیشواؤں بنی سے فکا تھا؟ آ ہ! سنو کہ خرصادق علیہ کی آ واز پر کیف کیا کہ ربی ہے؟

اس ذات اقدس کی تئم جس کے ہاتھ میں محمد اللہ وف محمد اللہ کی جات ہے میں المعروف اور نبی عن المنز ادا کرو، ورنہ خداتم پر اپنا عام عذاب بھیج گا پھرتم پکارو گے، لیکن قبول نہ کیا

والمذى نفس محمد بيده لتا مون بالمعروف و تنهون عن المنكر او ليوشكن المله ان يبعث عليكم عقابا من عنده ثم لتدعونه فلا يستجاب لكم (رواه احموالر ذر)

# امر بالمعروف اوررشتهاللي

کیاتم اظہار حق ،اعانت حریت ،اوراعلان صدافت میں ان سے ڈرتے ہو جواس دنیا میں بڑے ہیں؟ آہ ،ند ڈروکہ وہ آخرت میں چھوٹے ہوں گے۔ کیاتم اس لیے ڈرتے ہوکہ تم چھوٹے ہو؟ مگریقین کرو کہ متقبل میں تم ہی بڑے ہوگے۔ پھرکیاتم اس لیے حق سے بازر ہے ہوکہ انسانوں سے ڈرتے ہو، لیکن کیاتم انسانوں کے مالک سے نہیں ڈرتے جس کامقدس پیغامبر فرماتا ہے؟

تم میں ہے کوئی اپنے آپ کواس امریس حقیر نہ سمجھے کہ دہ کسی بات کود کھے جس کے متعلق اس کا فرض ہو کہ امر حق کو ظاہر کرے مگرا پی کمزوری کے خیال سے چپ ماضر ہوگا اور وہ اس موقعہ کو بھول چکا ہوگا تو فیا کہ اور صدافت کی بات نہ کہی وہ کہ گا اور صدافت کی بات نہ کہی وہ کہ گا فرمائے گا ''کیا خدا تیرے سامنے نہ تھا فرمائے گا ''کیا خدا تیرے سامنے نہ تھا جس سے تو ڈرتا''؟

لا يحقرن احد كم نفسه ان يرى امر الله تعالىٰ عليه فيه مقال فلايقول فيه فتلقى الله وقد اضاع ذلك فيقول الله ما منعك ان تقول فيه؟ فيقول يارب خشية الناس فيقول فا ياى كنت احق ان تخشي (رواه المروائن

اس وقت کون ہوگا جواس صاحب عرش جلال وقد وسیت کے آگے جھوٹ بول سکے

۶٤

اے وائے اس اعتراف پر، جب نجالت وشرمندگی کے ساتھ ہم اقرار کریں گے کہ ہاں اے قادر علی الاطلاق! ہاں اے وانائے اسرار قلوب!! ہم انسانوں سے ڈرے پر تجھ سے ندڈ رے، ہم نے مخلوق کے سامنے سر جھکا یا پر تجھ سے سر بلندی کی ، ہم نے حق کوچھوڑ کر باطل کو بجدہ کیا۔ ہم غیروں سے آشنا ہو کر تجھ سے بیگانہ ہوگئے۔

اس وقت کہا جائے گا کہ کیاتم نے میرے منادصادق عطی اور دائی حق علیہ کی اس واز کونیس سناتھا جبکہ کہا گیاتھا کہ:۔

ایها الناس! ان الله تعالیٰ یقول: اوگو! خدافر ما تا ہے: اچھی با توں کا تم کرو، امروا بالسعووف و نهوا عن اور بری با توں ہے منع کرو! قبل اس کے السمنکسو قبل ان تدعونی فلا ادر میں نددوں ، تم مغفرت چا ہواور میں اجیب کے م و تسالونسی فلا مغفرت ندکروں ، (لیخی اگر تم نے امر اعطی کے ، و تستخفرونی فلا مغفرت ندکروں ، (لیخی اگر تم نے امر اعفر لکم (رواہ الدیلی) بالمعروف کا فرض ادانہ کیا تو میں اپنارشتہ تم

ہے کاٹ لوں گا)

اس لیے ہر مسلم کا فرض ہے کہ وہ حق کا طالب ،باطل کا دیمن ، عدل وحریت کا عاشق ، اور جور وظلم ہے منفر ہو۔ اس کا فرض ہے کہ طلب صدافت میں اپنے عزیز ترین سامان حیات کو بھی نثار کرنے کے لیے تیار رہے ۔ حق پڑوہی اور عدل دو حق اس کا ایمان اور اس کے لیے روح اخلاص ہو، وہ راہ حق میں موت سے نہ ڈرے کہ یہی اس کی زندگی ہے، اور سچائی کے عشق میں وہ سب کھ کھانا دے جو آ دم کی اولا داس زمین پر لٹا سکتی ہے۔ یہی تعلیم اور سے معلم ربانی " نے ہمیں دی ہے:۔

رائی و صدق کو تلاش کرو، گو اس میں تمھارے لیے ہلاکت ہی کیوں نہ ہو کہائ ہلاکت میں تمھارے لیے نجات ہے۔

کون ہے جواس ہلا کت کا طالب نہیں جوموجب نجات ہے؟ کون ہے جواس زہرآ لودپیالہ سے نفرت کرتا ہے جواس کی زندگی کے لئے آب حیات ہے؟ شہیدراہ

تحروا الصدق وان رأيتم فيه

الهلكة فان فيه النجاة (رواوابن الب

الدنيامرسل)

حق پرسی نہ صرف تنہا زندہ ہے بلکہ وہ تمام قوم کوبھی زندہ کر دیتا ہے۔ اس کے مردہ قالبوں میں روح حرکت کرنے گئی ہے، اور اسکی بندرگوں میں خون حیات اپنی آمدورفت شروع کردیتا ہے۔ پھر کیوں لوگ اس موت سے ڈرتے ہیں؟ کیا وہ قوم کی زندگی کے آرز ومند نہیں؟ کیا وہ حیات جاوید کے طالب نہیں؟ وہ خدا کی راہ میں ان انسانی بتوں سے ڈرتے ہیں، جوسونے چاندی کی کرسیوں پر خدا بن کر بیٹھے ہیں، جواپئی فوج کی چند صفوں سے قبر الہی کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، جومعصوم جانوں کوظم وقبر کی دہی پر قربانی چڑھاتے ہیں، جو کمزوروں کوستاتے ہیں کیونکہ ان کے نالہ و فریاد کی لے آئیس بند مضرورت ہے، جومعیبت زدوں کی فریادنا پند کرتے ہیں تا کہ ان کی مختل عیش وامن منفص ضرورت ہے، جومعیبت زدوں کی فریادنا پند کرتے ہیں تا کہ ان کی مختل عیش وامن منفص نہ ہو۔ جومظلوموں پرظم کرتے ہیں تا کہ ان کی مجل عدالت دادری کے لئے زحمت کش نہ ہو۔ جومظلوموں پرظم کرتے ہیں تا کہ ان کی مجل عدالت دادری کے لئے زحمت کش نہ ہو۔

## مقدس پیشین گوئی

لیکن ہرمسلمان کوآج یقین کرلینا چاہیے کداس کے پیغیبر مقدس نے اپنی امت کے پاس اس موقعہ کے لئے اس کی زبان وی پیشین گوئی کر چکی ہے:۔

عنقریب تم میں بعض افسر ہوں گے جن کی بعض باتیں اچھی ہوں گی اور بعض بری، جس نے ان کو نہ مانا وہ بری ہوا، اور جس نے ناپیند کیا وہ محفوظ رہا لیکن جس نے رضا مندی ظاہر کی اور متابعت کی وہ ہلاک

انه سیکون علیکم ائمة تعرفون و تسکرون ، فمن انکر فهو برئ و من کره فقد سلم، ولکن من رضمی و تسابع هلک (رواه احمد الرزی)

ہوا۔

#### www.KitaboSunnat.com

عنقریبتم میں بعض ایسے حکام ہوں گے، جن کی بعض با تیں اچھی اور بعض بری ہوں گی، جوان با توں کو مکر وہ سمجھے گا وہ بری ہو گا، اور جوان کو نہ مانے گا وہ محفوظ رہے گا۔ لیکن جوان با توں کو پسند کرے گا اور ان کی متابعت کرے گاوہ ہلاک ہوگا۔ سیسکون امسراء فتعسرفون و تنکرون، فمن کوه برئ و من انکر سلم. وللکن من رضی و تابع هلک. (رواه سلموالاداود)

## الى جهاد فى سبيل الله

پس کیا جور قطم کی رضا اور باطل و مشکر کی اطاعت کا ارادہ ہے؟ نہیں ہے مسلم ہو، اور مسلم ہو، اور مسلم دنیا میں صرف اس لئے آیا ہے تا کہ عالم کو ہر طرح کے ظلم و فساد اور عدوان و طنیان سے نجات دلائے ، پس جس طرح کفار و مشرکیین نے اپنے اعمال سینے اور مقاصد شنیعہ سے دنیا کو جور و ظلم سے بھر دیا ہے، اسی طرح تم بھی اسے عدل و صداقت سے بھر دو۔ باب اے فرزندان ابراہیم! اٹھواور ان ہیکلوں کو جن میں سنگ مرمر کے انسانی بت بستے ہیں تو ڑ ڈالو، اور اس صنم آبا دیے دو من کی جور دیا کہ وہ ان کی اور اس صنم آبا دیے دو ان صفار کی تبائی کا افسانہ سنا سکے ، سب سے پہلے تو ڑ و تا کہ وہ ان کی تبائی کا فسانہ بھی سنا سکے ۔ قوت وضعف کا سوال نہ کروکہ تم نہ تو پشہ سے کمزور تر ہو، اور نہ دو منم نمرود سے تو بی تر۔

ظالموں سے عداوت رکھوتا کہ خدا کی محبت متہیں نصیب ہو،ان کے ساتھ تلخ روئی سے پیش آؤتا کہ خدا کی رضامہیں حاصل ہو،ان سے دور رہوتا کہ خدا سے نزد کی اوراس کی درگاہ میں تقرب یاؤ۔!! تقربوا الى الله ببغض اهل المعاصبي و لقوهم بوجوه مكفرة، والتمسوا رضاء الله بسخطهم، و تقربوا الى الله بمهين حاصل بالتباعد منهم

(رواه این شامین)

میں بغض ونفرت اہل جوروظلم کے مناظر میدانوں میں دیکھنانہیں جابتا دلوں کے سی میں میں میں میں میں ہوں ہیں سی میں میں میں دیکھنے کا طالب نہیں ہوں بلکہ قلوب کے خلوت کدوں میں دو ذلک اضعف الایمان

#### اقسام جہاد

میں تم سے فتند کا طالب نہیں کیونکہ فتنہ خدائے اسلام کومجبوب نہیں ہے۔ میں تم سے صرف قول حق کی درخواست کرتا ہوں کہ یہی اعلیٰ ترین میدان شجاعت ہے۔ میں تم سے صرف کلمہ حق کا طالب ہوں کہ وہی افضل ترین جہاد ہے:۔

آنخضرت صلعم فرماتے ہیں۔ خدا کے نزدیک سب سے محبوب جہاد وہ''کلمدحق'' ہے جوکس ظالم حاکم کے سامنے کہا جائے۔

البجهاد الى الله كلمة حق يسقسال لامسام جسائس (رواداتدو

الطير اني)

الطبر انی والبهتی )

قسال النبسي صبلعم: احسب

بہترین جہاد وہ'' کلمہ حق'' ہے جو کسی ظالم سلطان کےروبرو کہاجائے۔

افضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جانو (رواداترواين اجو

جہادا کبر، کسی ظالم حکمران کے آگے انصاف و عدل کی بات کہنا ہے!

ان من اعظم الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر (رواه

یکیسی عالمگیر خلطی ہے کہ اسلام کے جہاد کو صرف جنگ و قبال ہی میں محدود سمجھا جاتا ہے؟ افسوس کہ غیروں کے ساتھ تم بھی اسی غلطی میں مبتلا ہو، حالا نکہ چیج تر ندی اور سنن ابن ملجہ کی بیتین حدیثیں جواو پر گذر بچکی ہیں ،اس خیال کو پکسر باطل ثابت کرتی ہیں۔وہ صاف صاف شہادت دیتی ہیں کہ جہاد مقد س صرف اس سی اور جہد صالح کانام ہے جوایار وجال ناری کے ساتھ راہ حق وصدافت میں ظاہر ہو، اور اس کا سب سے بردا میدان امر بالمسروف اور حوت حق وعدل ہے۔ فرمایا کہ " افضل المجھاد کلمة حق عند صلطان جائو" سب سے افضل جہاد ہے کہ ایک ظالم وانصاف دشمن پادشاہ اور حکومت کے سامنے حق اور سب سے افضل جہاد ہے کہ ایک ظالم وانصاف دشمن پادشاہ اور حکومت کے سامنے حق اور عدل کا بے خوف اظہار کیا جائے۔ اس سے ثابت ہوگیا کہ جا مجام وہ ہی راست باز انسان سے جوانسانی قو تول کی ہیبت اور سطوت کے مقابلے میں کھڑ اہوجائے اور خدا کی عدالت اور صدافت کی محبت اس پر اس درجہ جھا جائے کہ وہ اس کے بندوں کی ہیبت کی کچھ پروانہ صدافت کی محبت اس پر اس درجہ جھا جائے کہ وہ اس کے بندوں کی ہیبت کی پچھ پروانہ کرے!

یکی جذبہ صدافت وقت پرتی ہے جس کوآج دنیا کی قومیں مختلف ناموں سے پکارتی ہیں جنب صدافت وقت پرتی ہے جس کوآج دنیا کی قومیں مختلف ناموں سے پکارتی ہیں گراسلام نے اس کا نام جہاد رکھا اور ایک موئن ومسلم زندگی کا اسے اصلی شعار ہتلایا۔ افسوس کہ خودمسلمانوں ہی نے اس شعار کی تو بین کی اور خود ابخوں ہی نے غیروں کی خاطر خدا اور رسول کے اس پاک تھم کومٹانا چاہا۔ لیکن دفت آگیا ہے کہ آج پھر اسلام اپنے ہر فرزند سے اس تعلم کی تھیل کا مطالبہ کر سے اور الحمد لللہ کہ الہلال کوآغاز اشاعت سے اس اصل اساس منت اور او لین تھم اسلامی کے اعلان وذکر کی تو فیق دی گئی اور اس کی وعوت کی تمام شاخوں کی بنیا دو اساس صرف یہی تھم جہاد فی سبیل اللہ ہے۔

کیا ہمارے لیڈراس جہاد کے لئے تیار ہیں؟ کیا کونسلوں کے مسلمان ممبراس شجاعت کانمونہ دکھانے کوآ مادہ ہیں؟ کیا صحافت اسلامیہ کے محررہ مدیراس میدان میں اتر یں گے؟ مطمئن رہنا چاہئے کہ اس'' افضل الجہاد'' کے لئے ہاتھ کی ضرورت نہیں دل کی ضرورت ہے۔اب بہترین مظہرشجاعت کا آلہ کی آلواز نہیں بلکہ قلم ہے۔اس جنگ کے لئے ابھی اسلحہ آبنی نہیں چاہیے ،صرف چند پارہ ہائے گوشت درکار ہیں جن میں حرکت سیج اور جنبش صادق ہو!

تم مواقع جہادکومیدانوں اور معرکوں میں ڈھونڈ تے ہو؟ لیکن میں کہتا ہوں کہتم ان کواپنے دل کے گوشوں میں ڈھونڈ و ضعف ارادہ باطل پرتی کی اصل کمین گاہ سبیں ہے۔ وقال رسول عَلَیْ اِلْہِ :۔

جہاد چار چیزیں ہیں:اچھی باتوں کا حکم کرنا، بُری باتوں سے منع کرنا صبر و آ ز ماکش کے موقع پر سچ بولنااور بدکار سے عداوت رکھنا۔

الجهاد اربع؛ الامر بالمعروف والنهى عن المنكر، والصدق فى مواطن الصبر، وشنان الفاسق (رواه الأثيم)

انواع جہادیں سے کونی نوع ہے جس کا مظہر دل نہیں؟ ہاں دل درست کروکہ تمہارے ارادوں میں قوت ،افکار میں صداقت ،حوصلوں میں استقلال ،اور پائے عمل میں ثبات پیدا ہو۔ دل ،اوریمی دل جس کامضغنہ گوشت تمہارے پہلو میں ہے ، یقین کروکہ تم سے باہرتمام عالم کی اصلاح وفساد کی اصلی نجی یہی ہے :۔

> قال النبى صلعم: ان فى الجسد مضغة اذاصلحت صلح الجسد كله واذاً فسدت فسد الجسد كله، الاوهى القلب (سمال)

انبان کے بدن میں گوشت کا ایک طرا ہے جب وہ صالح ہوتا ہے تو تمام جسم صالح ہوتا ہے اور جب وہ فاسد ہوجاتا ہے تو تمام جسم فاسد ہو جاتا ہے، ہاں جانتے ہووہ گوشت کا طراکیا ہے؟ ' دل''

### مواعظ وخطب!

#### الحرية في الاسلام

ان القوة لله جميعاً (١٦:٢)

اس سے پہلے کہ دنیا نوراسلام سے منور ہو،انسان کا کیا حال تھا؟ وہ دنیا کے ذرہ ذرہ کو خدا سمجھتا تھا، جنگل کا ہر بڑا درخت اس کا خدا تھا، زمین کا ہرخوفناک کیڑا اس کا خدا تھا، زمین کا ہرخوفناک کیڑا اس کا خدا تھا، بہاڑ کا ہر ساہ پھراس کا خدا تھا۔ وہ سانپ کو پوجتا تھا کہ سانپ دیوتا تھا، وہ آگ کو پوجتا تھا کہ دوہ آگی کہ دریا جی تھی ، وہ پہاڑ کو پوجتا تھا کہ دوہ دوہ اگی کہ دریا جی تھی اور کہیں خدا کا مظہرتھی ، وہ عیوانوں کو پوجتا تھا کہ دوہ تھے۔ وہ چاندادر سورج کو پوجتا تھا کہ دوہ خوانوں کو پوجتا تھا کہ دہ نورا کہرتھے، وہ حیوانوں کو پوجتا تھا کہ اُن میں انسانوں سے چاندادر سورج کو پوجتا تھا کہ دہ نورا کہرتھے، وہ حیوانوں کو پوجتا تھا کہ اُن میں انسانوں سے زیادہ تو تھے اور تھے!

ہندوستان میں جوعلوم ریاضیہ کا سرچشمہ تھا ،انسان پھروں اورمورتوں کا ہندہ تھا، یونان جوعلوم عقلیہ کا مرکز تھا،طرح طرح کے دیوتاؤں کامسکن تھا،مصروبابل جوعلم ہیئت وفن تعمیر کے سب سے پہلے گھرتھے،ستاروں کے ہیکل سے آباد تھے۔ دنیا اس تاریکی میں گھری ہوئی تھی، کہ کلدان میں''مسلم اول''کاظہور ہوا، جس نے:۔

رات کوستارول کو دیکھا تو کہا ہے ممرا خدا ہے، لیکن جب ستارے چھپ گئے تواس نے کہا: میں چھپ جانے والوں کوخدائی کے لیے نہیں لیند کرتا۔ پھر چاند نظر آیا تو لپکار اٹھا کہ یہ میرا خدا ہے، پر جب وہ ڈوب گیا تو کہامیراسچا خدامیری ہدایت فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ الْيُلُ رَا كُو كَباً حَ قَالَ هَذَا رَبِّى حَ فَلَمَّا اَفَلَ قَالَ لَآ أُحِبُ الْأَفِيلِيْنَ. فَلَمَارَا الْقَمَو بَاذِعاً قَالَ الْأَفِيلِيْنَ. فَلَمَارَا الْقَمَو بَاذِعاً قَالَ هَذَا رَبِّي عَ فَلَمَّا اَفَلَ قَالَ لَينُ لَّمُ يَهُدِ هَذَا رَبِّي عَ فَلَمَّا اَفَلَ قَالَ لَينُ لَّمُ يَهُدِ فَذَا رَبِي عَ فَلَمَّا اَفَلَ قَالَ لَينُ لَّمُ يَهُدِ نِسَى رَبِّكَ فَلَمَّا اَفْلَ قَالَ لَينُ لَمْ يَهُدِ نِسَى رَبِّكَ كُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ لِنَّا لَيْنَ لَلْمُ يَلُولُ الشَّمْسَ بَاذِغَةُ الضَّالَ لِينَ اللَّهُ مُسَ بَاذِغَةً الضَّالَ لَيْنَ لَا مُعَلَّاراً الشَّمْسَ بَاذِغَةً

نہ کرتا تو پھینا میں گمراہ ہو چکا تھا! پھردن کو جب سورج چکتا ہوا نگلاتو اس نے کہا ہاں سے میرا خدا ہے کہ بیسب سے بڑا ہے، لیکن جب وہ بھی غروب ہو گیا تو اس نے اپنی قوم کو مخاطب کیا۔ لوگو! میں ان سب سے تمری کرتا ہوں جن کوتم خدا کی طرف رخ بنا تے ہو۔ میں تمام جھوٹے معبودوں سے منہ پھیر کراس سے خدا کی طرف رخ کرتا ہوں جس نے آسان وزمین کو پیدا کرتا ہوں جس نے آسان وزمین کو پیدا کیا۔ میں خدا کا کشر یک نہیں بنا تا۔

قَ الَ هَ أَ ارَبِّئُ هَٰذَ آ اَكُبَرَ ۚ فَلَمَّا اَفَلَتُ قَالَ هَ فَالَ يَنْفُومِ إِنِّئُ بَرِئَ ءُ مِّمَّا اَفَلَتُ قَالَ يَنْفُومِ إِنِّئُ بَرِئَ ءُ مِّمَّا لَمُسُورِكُونَ. إِنِّئُ وَجُهَتُ وَجُهِيَ لِسُلَّذِي فَطَرَ السَّمُورِتِ وَالْأَرْضَ لِسَلَّذِي فَطَرَ السَّمُورِتِ وَالْأَرْضَ حَنِيْفا وَ مَ آ أَنَا مِنَ الْمُشُورِكِيْنَ (١٠: ٢٠)

لیا۔ یس خداکا کی توشر یک بیس بناتا۔

یہ پہلا دن تھاجب اسلام نے حقیقت انسانی کے چہرہ سے پردہ اٹھایا اور اس نے بتایا کہ اے انسان! تو مخلوقات کا بندہ نہیں۔ تو مخلوقات کا آتا ہے۔ تو ان کے لیے نہیں پیدا کیا۔ وہ تیرے غلام بنائے کیا۔ وہ تیرے غلام بنائے گئے ہیں۔ تو ان کا غلام نہیں بنایا گیا۔ وہ تیرے غلام بنائے گئے ہیں۔ تو ان کا غلام نہیں بنایا گیا۔ وہ تیرے غلام بنائے میں قد تمام مخلوقات سے اشرف ہے، اور تیری ذات ان تمام ہستیوں سے ارفع ہے۔ تو صرف خالتی مخلوقات کا آتا ہے۔ پھر تو جن کا آتا ہے۔ حیف ہے کہ ان کو اپنا خدا بنائے اور ان کے آگے غلامی کا سرجھ کا ہے؟

ہم نے انسان کوعزت و بزرگی بخشی ،اس کو خشکی و تری میں سواری دی، اچھی چیزیں دوری کیس،اورا پنی اکثر مخلوقات پرفضیلت کامل عطاکی۔

وَلَقَدُ كَرَّمُنَا بَنِي ادَمَ وَ حَمَلُنهُمْ فِي الْمَرِ وَلَقَدُ كَرَّمُنَا بَنِي ادَمَ وَ حَمَلُنهُمْ فِي الْمَبِينِ الْمَلِينِ وَرَزَقُنهُمْ مِّنَ الطَّيَبَاتِ وَ فَضَّ لُنهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنُ حَلَقُنا تَفْضِيلاً. (١٤٠٠٥)

اے انسان! دنیا تیرے ہی لیے بن ہے۔ تواس کی پستش نہ کر۔

کیاتم نہیں دیکھتے کہ خدانے جو پکھ زمین میں ہے تہارے لیے سخر کردیا؟ خدا وہی ذات اقدس ہے جس نے تہارے لیے تمام زمین کی چیزیں پیدا کیں! اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمُ مَّا فِي اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمُ مَّا فِي الْآرُضِ الْآرُضِ اللَّهُ عَلَقَ لَكُمُ مَّا فِي الْآرُضِ هُوَا الَّذِيْ خَلَقَ لَكُمُ مَّا فِي الْآرُضِ جَمِيعًا (٢٩:٢)

بلکہ آسان وزمین کی سب چیزیں تیرے ہی لیے ہیں۔ توان کے لیے نہیں ہے پس توان کوخدانہ جان۔

کیاتم نہیں دیکھتے کہ آسان وزیین کی تمام چیزیں تمہارے لیے خدانے مخر کردیں۔ خدانے تمہارے لیے آسان وزمین کی تمام چیزیں مخرکردیں۔ اَلَـمُ تَـرَوُا اَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمُ مَّا فِي السَّمُوتِ وَ مَا فِي الْأَرُضِ (٢٠٣١) وَ سَخَرَ لَكُمُ مَّا فِي السَّمُوتِ وَ مَا فِي الْآرُضِ جَمِيُعاً (١٣:٣٥)

تو دریا کودیمی نہ کہہ کہ وہ تو تیری ضروریات کا ایک خزانہ ہے۔ سَــَجَّهُ لَکُهُ اللّهُ اللّهُ الدُّحْةِ الْحَدِيمَ الْفُلُكُ مِن مِن تَمال مِن

سَخَّرَ لَكُمُ البَحُرَ لِتَجُرِى الْفُلُكُ · فِيُسِهِ بِسَامُسِرِهِ وَلِتَبُتَغُوا مِنْ فَصُلِهِ (۲۵-۱۱)

هُوَالَّذِي سَخَّرَ الْبَجْرَلِتَا كُلُوامِنُهُ لَحُمَّا طَرِيًّا وَ تَسُتَخُرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبُسُونَهَا حَ وَتَرَى الْفُلُكَ مَوَاخِرَ فِيهُ وَلِتَبُتَخُوا مِنْ فَضُلِهِ وَلَعَلَّكُمُ تَشْكُوُ وْنَ (١/١)

تمہارے لیے دریا کو مسخر کر دیا تا کہ اس میں خدا کے حکم ہے کشتیاں چلیں اورتم اپنے رزق کو تلاش کرو۔ خدا وہی ذات قد وس ہے جس نے دریا کو مسخر کیا تا کہتم اس ہے تازہ گوشت کھاؤ، اس سے اپنی زیب وزینت کی اشیاء نکالو، اس میں تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں پانی کو بھاڑتی ہوئی چلتے ہیں، تا کہ اس ہے خدا کی

برکت تلاش کرو،ادراس کاشکرادا کرو۔

تو حیوا نات کود بوتانه بمجھ کہ وہ تیرے ہی فائدہ کے لیے مخلوق ہوئے ہیں۔

کشتی اور جانور تمہارے لیے پیدا کئے تاکہ تم ان کی پیٹے پرسید ھے سوار ہو، پھر اپنے خدا کے احسان کو یا دکرو، اور کہوکہ پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے لیے گلوقات کو سخر کر دیا! ہم اپنی قوت سے ان کو مخر نہ کر کے تے۔

وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الْفُلُكِ وَالْاَنعَامِ مَا تَدُكُبُونَ • لِتَسْتَوا عَلَى ظُهُوْدِهِ ثُمَّ تَدُكُرُوا نِعُمَةَ رَبِّكُمُ إِذَا اسْتَوَيْتُمُ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبُحٰنَ الَّذِي سَخَّرَلَنَا هٰذَا وَ مَا كُنَّالَهُ مُقُرِنِيُنَ (١٣.١٢:٣٣)

آ گ دین نبیں وہ تو تیرے ہی لیے بیدا ہوئی ہے۔

الَّـذِي جَعَلَ لَكُمُ مِّنَ الشَّجَر

ٱلاَخُصَر نَاراً (٨٠:٣٢)

إنَّا سَخُّولُنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِحنَ

بِالْعَشِيِّ وَالِاشُرَاقِ (١٤:٣٨)

خداوہ ہے جس نے سزلکڑی سے تمہارے لیے آگ پیدا کی!

پہاڑ دیوتاؤں کامسکن کیسے ہوسکتا ہے؟ وہ تو خودانسان کے تابع ہے اور خدا کا فرمانبر دار

-4

ہم نے داؤد نبی کے لیے پہاڑ کومنخر کر دیا کہ صبح وشام خدا کی تبیج کریں۔

ا فقاب ومہتاب اور دیگرستارے بھی اے انسان تیرے خدانہیں ، تو خودان کا خدا وندو آتا ہے،اس لیے توان کو بحدہ نہ کر!

تمہارے لیے آفاب و ماہتاب کو سخر کر دیا جو حرکت کرتے ہیں اور اس طرح رات اور دن اور ان کے خواص ومؤثر ات کو بھی تمہارا تابع فرمان بنادیا! وَ سَحَّرَ لَكُمُ الشَّمُسَ وَالْقَمَرَ وَآئِبَيُنِجَ وَ سَحَّرَ لَكُمُ الْيُلَ وَالنَّهَارَ (٣٣:١٣) رات ، دن ، سورج ، چا ندسب کوتمبارے تالع کر دیا کیونکہ تمام ستارے خدا کے تکم کے تالع ہیں۔ وَ سَسَخُسرَلَكُمُ الْيُسَلَ وَ النَّهَسادُ لاَ وَالشَّمْسِسَ وَالْقَمَرَ \* وَالنَّهُوهُ مُسَخَّراتُ بِاَمْرِهِ (١٣:١٢)

غور کرو، ایک ''مشرک'' اور ایک ''مسلم'' کی زندگی میں کتنا فرق ہے؟ مشرک پیخروں ہے ڈرتا ہے کہ وہ خدا ہیں، ستاروں ہے ڈرتا ہے کہ وہ خدا ہیں، کین ایک کا بیٹوں سے ڈرتا ہے کہ وہ خدا ہیں، کین ایک مسلم کاعقیدہ یہ ہے کہ ''فاطر السموت والارض 'کی ایک ذات کے سواد نیا ہیں کوئی مسلم کاعقیدہ یہ ہے کہ ''فاطر السموت والارض 'کی ایک ذات کے سواد نیا ہیں کوئی وجود نہیں جس سے ڈرا جائے۔ ایک مشرک اپنے کود نیا کی ہر نے ہے کمز وروحقیر سمجھتا ہے، کین ایک مسلم وجود ذات ''عزیز ومتکبر'' کے سواخود کوسب سے بلنداور سب سے اعلیٰ سمجھتا ہے، کیونکہ ہر لخط اس کے کان میں ہی واز آتی رہتی ہے۔

وَلِـلْسَهِ إِنَّ الْعِزَّـةَ وَلِرَسُولِهِ عِرْتَصَرَفَ فَدَاكَ لِي جَاسَكَ وَلِلْمُومِنُينَ (١٠٦٣) درول كے ليے جاورمسلمانوں كے وللمُؤمِنُينَ (١٠٦٣)

ليے۔

اے مشرک انسان! تو کیوں خدا کے سوا اوروں کی طرف ہاتھ پھیلاتا ہے؟ کیا تو ان میں ہے بعض سے بہتر اور بعض کے برابرنہیں ہے؟ اے مشرک انسان! تو کیوں خدا کے معلوں خدا کے معلوں خدا کے معلوں خدا کے معلوں نہیں۔ اے مشرک انسان! تو خدا کو چھوڑ کرکن سے حاجت برآری کی درخواست کرتا ہے؟ کیاوہ خود خدا کے حتاج نہیں؟ بی ایک ہی ہے جس کی طرف ہاتھ پھیلانا ہے، ایک ہی ہے جس سے ڈرنا ہے، ایک ہی ہے جس کے آگر گڑانا ہے، ایک ہی ہے جس کو ایپ جس کے آگر گڑانا ہے، ایک ہی ہے جس کو ایپ ایک ہی ہے جس سے حاجت برآدی کی درخواست کرنی ہے۔

اگر خدا مجھے مصیبت پہنچانی چاہے تو کیا تو تمہارے معبود جن کوتم پکارتے ہو، اس مصیبت کو دور کر سکتے ہیں؟ اگر خدا اپنی رحمت مجھ پر نازل کرنی چاہے تو کیا وہ روک سکتے ہیں؟ ہاں کہدد و کہ خدا ہی

کارشتہ بس کرتا ہے، بھروسہ کرنے والے صرف ای کی ذات پر بھروسہ ا

کرتے ہیں۔

قُلُ اَفَرَءَ يُتُسمُ مَّا تَدُعُونَ مِنْ دُوُنِ اللَّهِ بِضُرِّ هَلُ هُنَّ لَا اللَّهُ بِضُرِّ هَلُ هُنَّ كُونِ كَلْسِفْتُ صُرِّةٍ اَوُازَا وَنِى بِرَحُمَةٍ هَلُ هُنَّ مُسُمِسِكْتُ رَحْمَتِهِ \* قُلُ حَسُبِى اللَّهُ \* عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ حَسُبِى اللَّهُ \* عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ حَسُبِى اللَّهُ \* عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ اللَّهُ \* عَلَيْهِ يَتَوْعَلُ اللَّهُ \* عَلَيْهِ يَعُولُ اللَّهُ \* عَلَيْهِ يَعُولُ اللَّهُ \* عَلَيْهُ يَتَوْعَلُ اللَّهُ \* عَلَيْهِ يَتَوْعَلُ اللَّهُ \* عَلَيْهِ يَعُلُ اللَّهُ \* عَلَيْهُ يَتَوْعَلُ اللَّهُ \* عَلَيْهُ يَعُولُ اللَّهُ \* عَلَيْهُ يَعُولُ اللَّهُ \* عَلَيْهُ يَعُولُ اللَّهُ \* عَلَيْهُ عَلَيْهُ يَعُولُ هُ اللَّهُ \* عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ وَالْمُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ الْعِلْمِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَيْهُ عَلَيْه

پس جومسلم ہے وہ خود دار ہے ، کیونکہ خدا کے بندوں میں اس کا کوئی ہمسر نہیں ، پھر کس سے وہ اپنی ذات کو تقیر سمجھے اور اس کے سامنے تھگے ؟ اس نے صرف ایک ہی ہے اپنی ذات کو تقیر سمجھا اور اس کے سامنے جھکا۔

جومسلم ہے وہ آ زاد ہے، کیونکہ مخلوقات میں کون بڑا ہے جس سے وہ ڈرے؟اس نے ایک کو بڑاسمجھااورای سے وہ ڈرا۔

مسلم خدا کے سواکسی سے کیول نہیں ڈرتا؟ اس لیے کہ وہ دل سے اعتقاد رکھتا ہے۔ ۔

> خدا کے سوانفع وضرر کسی کے ہاتھ میں نہیں۔ ونیا کی ہرقدرت وقوت کا ما لک وہی ہے۔ اس کے سواکس میں قوت وقدرت نہیں۔ مخفی دعاؤں کا سننے والا تنہاوہی ہے۔

Shipting and the second

ونیا کی تمام تو توں کی عنان حکومت صرف اس کے دست قدرت میں ہے۔
عطائے موت وحیات ونقع وضر رصرف اس کا کام ہے۔
ہماری طرح دنیا کاؤڑہ ذرّہ اس کا گاتا ہے، مگر وہ کسی کا تختاج نہیں۔
گھر کیوں کرممکن ہے کہ شدا کد وخطرات کا مہیب دیواس مسلم کوخوف زدہ بنا سکے جس
کا قلب مطمئن خدا کے سواکسی سے خوف زدہ نہیں؟ اور کیونکر ممکن ہے کہ خوف و ہراس اس
دل پر قبضہ کر سکے جوخدا کے سواکسی کے قبضہ میں نہیں؟ اور ہاں کیوں کرممکن ہے کہ مشکیرین
کی ہمیت وعظمت، جبابرہ عالم کا قبر وغضب، سپاہیوں کی شخ وسنان اور فرعون کا جاہ وجلال
اس انسان کومرعوب کر سکے، جس کی نظر میں سیسب کے سب ایک دست شل اور ایک عضو
معطل سے زیادہ نہیں؟

پھرجس کی بید تقیقت ہے، کیوں کرممکن ہے کہ وہ شدائد وخطرات سے خوف کھا کر نفر ہے ہیں گئی ہے۔ اس کی نفر ہے گئی کہ ختیوں کود کھے کر لرز جائے ،اس کی زبان قول حق سے خاموش رہے؟ اس کا قدم جادۂ صداقت سے متزلزل ہو جائے؟ کیونکہ مسلم کی حقیقت سے ہے کہ وہ خدا کے سواد نیا ہیں گئی سے نبیس ڈرتا ،اپنے نفع وضرر کی باگ اس کے سواکس کے ہاتھ میں نہیں و کھا۔

پھر کیا یہ پیخ نہیں کہ مسلم فطر تا خود دار ہے کہ اکثر مخلوقات سے دہ برتر اور بعض کے برابر ہے؟ کیا یہ بیچ نہیں کہ مسلم فطر تا آزاد اور حر ہے کہ خالق کے سواوہ کسی مخلوق سے نہیں ڈرتا، کیونکہ قوتوں کا منبع اور قدر توں کا مرکز اس کی نظر میں ایک ہی ہے۔

وَ إِنْ يَسْمُسَسُكَ اللّهُ بِضُرٍّ فَلا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ طُ وَإِنْ يَمْسَسُكَ بِخَيْرٍ فَهُ وَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيْرُ . وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ طُ وَهُ وَالْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ. (انعام: ١٥-١٨)

آگر وہ ضرر پہو نیجانا جاہے تو کوئی اس کو ہٹانے والانہیں ،آورا گرنیکی وبرکت ویٹا چاہے تو وہ ہر بات پر قادر ہے۔وہ بندوں پر غالب ہے۔وہ ہر نکتہ سے آگاہ ہے،اور پر خبرسے واقف ہے۔

## حواشي

لے ملک عرب دنیائے قدیم کے قلب میں واقع ہے، جبیبا کہ بعض احادیث میں آیا ہے اور جغرافیہ جدیدہ سے بھی ثابت ہے۔

ع ۔ ''امر'' کے معنی عام منسرین نے امور جنگ کے لیے ہیں، کیکن وہ شخص جوصد راوّل کے لٹریچر سے واقف ہے یقین کرے گا کہ'' امر'' سے عموماً باقتضائے موقع '' حکومت و خلافت' مرادلیا گیاہے۔احادیث میں پینکڑوں مواقع پر لفظ امراسی معنی میں آیا ہے،مثلًا "من يتصلح لهذالامر" "لا يتصلح عند الامر"" أن هذا الامريتيم "أوريج أراحاديث صیحه میں بیاستعال ومحاورہ موجود ہے۔اس بنا پر کوئی وجینیس کے صرف امور جنگ کی تجدید کر دی جائے اور حسب محاور و صدر اوّل عام امور حکومت وخلافت ندمراد کیے جائیں ، جبیبا کہ بعض علما نے مرادلیا ہے۔ مزید تفصیل کے لیے ایک مستقل مضمون کی ضرورت ہے، تاہم میں ان تمام احاد یث کا حوالید بتا ہوں جن میں خلافت وحکومت اسلامی کا ذکر ہے۔ان کو دیکھیے گا توا کثر جگہ لفظ "أمر" انبي معنول مين نظرا يكاركما لا يخفي على العلماء باحاديث النبي على عظم میں تب کریمہ سورہ عمران کے اس رکوع کی ہے، جس میں خدا تعالی نے ظہور دعوت اسلامی و وجود حضرت رحمة للعالميين كواپناسب سے بزااحسان ولطف قرار دیا ہے ادراس نعمت کی قدر و منزلت کی طرف دنیا کوتوجہ داائی ہے۔ای سنسلہ میں فرمایا کہ ظہور و دموت اسلام سے پیلے تم لوگوں کی حالت شدت کفروصلالت اور اُسروغلامی ہےا' ی تھی، گویا ایک آ گ کے ٹر ھے پر کھڑے تھے، گر اللہ نے حضرت رحمۃ للعالمین کو بھیج کرتمہیں اس بلاکت ہے بچالیا اورای طرح وہتمبارے سامنے اپنی قدرت و حکمت کی نشانیاں کھولتا ہے، تاکہتم ہدایت پاؤ (منہ)۔

میں جان جاک روسومشہور فرانسیسی مصنف اور انقلاب فرانس کے حرکمین اولین میں ہے۔

سند ۵۷ء میں اس نے اپنے افکار سیاسیدا یک کتاب کی صورت میں شالع کیے۔ اس میں ہرطرح کے استبدا دِد نی وطوی کو قطم و معصیت بتلایا تھا اور جمہوری حکومت کی اہل فرانس کو ترخیب دی تھی۔

کے استبدا دِد نی وطوی کو قطم و معصیت بتلایا تھا اور جمہوری حکومت کی اہل فرانس کو ترخیب دی تھی۔

جمہوری حکومت کے اس نے متعدد نظام مرتب کیے تھے اور سب کا اولین اصول قوم کے تمام جمہوری حکومت کی اور سند ۲۱ کا، میں بعالم طبقات و جماعات میں مساوات قرار دیا تھا۔ سنہ ۱۲ کاء میں پیدا ہوا اور سند ۲۱ کاء میں بعالم دیوانگی و فات پائی نظمات موسیقیہ کو بصورت ارقام و خطوط مدون کرنے کا وہی موجد ہے۔



www.KitaboSunnat.com

www.KitaboSunnat.com

بهاری دیگرکتب

أمالكتاب उत्ती है। ति विकास 150روپ غيارخاطر 200رویے مولانا إذا لكلم آذاذ 055 विद्या है। देश 200روپے قرآن كا قانون عروج وزوال مولانا إذا الكام آزاد 90رويے قول فيصل न्यां हिर्मित्राही 90روپ خطبات آثاد ने जिल्ला है। है। لىبى 200 مىلىما ئىلىما ئىلىم اركان اسلام زيرطع موالنا إذا لكام آثاد ملانعورت مولان إذ الكام آن و 90رويے حقيقت صلوة مولانا إنوالكل آزاد 60رویے مولايا أوالكام آواد ولاوت نبوي 60رویے مولانا إذا لكام آزاد متله خلافت 100روپے موالما إذا الكام آزاد صداعي 60رویے انمانیت موت کے دروازے پر مولانا إذا لكام آثاد 70روکے رسول اكرم اورخلفائ راشدين كآخرى لحات مولانًا إِذَا لَكُلُمُ آزَادَ 60روکي مولانا إذ الكام آواد آ زادی مند 250 يو افسانه ججرووصال مولانا إنوالكالم آزاد 40رویے مرتبه واكثراح حسين كمال مولانا بالعالكام آزاد في كتان كيار عن كاكبا 60رويے مرتبه جاويداخر بحثي فيضان آزاد 80روپے

> مكنية ممال تيسرى منزك لايوكو مكنية ممال صن اركيك أردوبازار